التيب والت المناسات





The State of the second second

مصنف منفق منفق المنظمة المنطقة المنطقة

نعيب حرات المائيات



مُصنف رحمتي معرفوض حريري

چىنىتى كىنجىكىنى فىيصىلاكاكد ارشدماركىك جھنگ بازار

## تمايره وفرنجي ناشر محفوظهن

| اندارنابت              | بم كناب             |
|------------------------|---------------------|
| صاحباره محمر توصف حيري | تصنيف               |
| چشتی کمپوز نگ          | كمينوزيك            |
| ایک ہزار               | نعداو               |
| نچوال ایڈیش 2008       | سرا <b>ش</b> اعت پا |
| ٢٩ ١٣ ١ صربيح النور    | بہلاایڈیشن          |
| مشفق مجاري             | طابع                |
| = مام رو <u>ن</u>      | مارب                |



زبية منظر ٢٠ من الويازار لا بور منظر ٢٠ من الويازار لا بور منظر ٢٥ من الويا

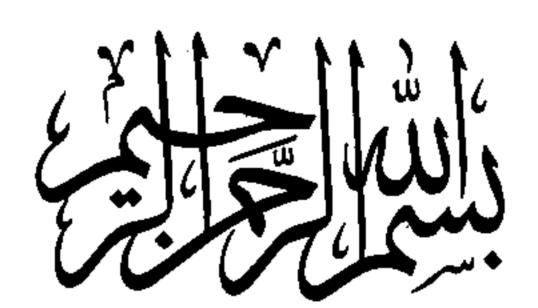

The state of the s

# انتها ر

عاشق رسول علىم الامت عاشق رسول علىم الامت والمرعان معمدا فيال كنام والمرعان مهمدا فيال كنام

معبدتوصيف عيدر

## نمار عنبد ہاند

بحضورعاشق رسول شهید حرمت رسول حضرت عازی علم الدین شهید

معهد توصيف حيدر

## فمرست

| ناثرات                   | 9  | بباركاموسم         | <b>†</b> ~• |
|--------------------------|----|--------------------|-------------|
| ابتدائيه                 | ## | نظررحمت            | ۳۴          |
| تلاوت برتنجره            | ۱۲ | محفلِ ميلا و       | 12          |
| قرآن کیاہے<br>مرآن کیاہے | I۳ | تعارف ثناءخوان     | ۳۸          |
| تعارف ثناءخوان           | 10 | آميسركاردوعالم     | ۳٩          |
| كلمة شريف ، نقابت        | 10 | عطاآپ دی اے        | וייו        |
| تعارف ثناءخوان           | 14 | تعارف              | ۳۳          |
| ذ کر خدا اور نعت ورسول   | 14 | هبير مصطفي كالمنظر | יויו        |
| مدينه كالعتين            | 19 | علی علی ہے         | ۳٦          |
| تعارف ثناءخوان رسول      | 22 | نعرة حيدري         | ٩٧١         |
| تعارف شاه خوان           | ra | قرآن اوررسول       | ۵۵          |
| و کرشبررسول              | 12 | قبروں پرجانا       | 69          |
| تعارف شاءخوان            | 44 | أيك نكته           | , <b>4</b>  |
|                          |    |                    |             |

|                        |       | •                       |             |
|------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| تعارف                  | 42    | ايلي مديند              | 119         |
| عروج کی رات            | 46    | شانِ مصطفے اور قرآن یاک | 122         |
| التجاءخواب ميس ديداركي | ۸۲    | تعارف                   | IMA         |
| حسن رسول               | ۷٢    | مجزةمصطف                | 1179        |
| عقيده                  | 4٣    | عقل اورمقام رسول        | 1174        |
| _مشل نی                | ٧٨    | عطائے مصطفیٰ            | IM          |
| محفل نور               | ۸۳    | سركاركي خوشبو           | ior         |
| حضور کی آ مد           | ٨٧    | موئے مبارک کی زیارت     | 100         |
| شهرمه يخ جاوال مي      | 91-   | مركاد بدين كالهين مبادك | 104         |
| محبوب كى بات           | 99    | چینم کرم                | 141         |
| تاجدادعالم             | 1+17" | وجبر خليق كائنات        | AFI         |
| محفل محبوب             | 1+4   | وجدكامقام               | 114         |
| مكنبدخعنرى             | 1+9   | جے دیکھا جائے           | IAA         |
| محنبدخعنري             | 111   | وسيلدا ورنسبت           | 190         |
| سنبرى جاليان           | 110   | _عفانه                  | 199         |
| مديندكي كلي            | 114   | ومسال کی راست           | <b>r•</b> A |
| طيبك جوا               | ira   | حعرت ابوطالب            | rir         |
| طيب كي خاد             | IFY   | ايك خويصورت خمسه        | ria         |
|                        |       |                         |             |

- :

| 149          | محمداما ين رسول       | 719         | سيده زيب                 |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| اا۳ا         | مختاريل               | 222         | حضرت سيدناامام حسين      |
| 414          | ايك احسن التجاء       | 779         | يزيدكا كفر               |
| ۳۱۳          | دررسول كاحسن          | <b>77</b> ′ | آ قا کی بات              |
| 210          | شهدسے بھی باتیں       | 114         | سرکار کے صحابہ           |
| <b>1</b> 1/4 | شاخوانيء مصطفي        | roy         | ہے کعیے داکعب محمدداروضہ |
| MIA          | نعت حبيب فدا          | ۲۳۲         | غیر بیوں کے آقا          |
| 119          | ندوه خالی ندمیه خالی  | ٢٣٦         | فقیروں کے والی           |
| ۳YI          | ميلاو هرجكه           | 241         | حضور إقدس كاسابيه        |
| mrr          | جان وتن ذكر ميس مصروف | 244         | معراج تامه               |
| ۳۲۳          | محبوب كى كليال        | 120         | بإدرسول                  |
| rts          | عطا كاسمندر           | ۳۸۳         | نعت ہوتی                 |
| <b>mr</b> 2  | نعت کوئی              | ۲۹۲         | نعت بدغت بیں             |
| ۳۳•          | ميلاد كى رات          | 794         | انداز قطعات بنقابت       |
| ٣٣           | اشعارنقابت            | <b>14</b>   | مدائےعاشق                |
| ساسان        | افتك سجائے ركھنا      | <b>***</b>  | شان مصطفیٰ               |
| ۲۳۲          | قرب نی ماہیا          | <b>P*Y</b>  | ضیائے زرخ رسول           |
| ۳۳۸          | سلام نفظه             | ۲۰۸         | مدينه بيل آنسو           |

## تاثرات

از:آل رسول اولا دِحضرت شاه عیم پیرطریقت صاحبزاده سید محمد عماس علی شماه صاحب مدظله العالی بهم الندار حمن الرحیم،

کی باتیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں ایک ہی ایک بادنا چیز کے سینے میں موجودتی جو شیخ الحدیث تبدیل ہوجاتی ہیں ایک ہی ایک بادنا چیز کے سینے میں موجودتی جو شیخ الحدیث والنفیر شیخ الاسلام واسلمین مجدد الفقین حضرت علامہ الحاج پیرطریقت صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یادتی۔

آپ کی مارکیٹ ہیں شائع ہونے والی تمام کتب المحمد للد میری لائبریری کی زینت بوحائے ہوئے ہیں۔ حقیقت وال بیہ ہے جس ہیں کوئی مبالفہیں کہ شخ الاسلام والسلمین حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علیہ نے ہم آلی رسول کیلئے جوکام کیا ہے سمارے فاعدان رسول والے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علیہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں ،ایک دن آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا حضرت صاحب کے صاحب ایک مساجزادگان سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو یقین ہوا کہ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علامہ صائم جشتی رحمۃ الله علامہ صائم جشتی رحمۃ الله علیہ نے کواز برکرایا اور

بِ شَک آپ کافیض جاری وساری ہے اور قیامت تک انشاء اللہ العزیز جاری و ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلسلہ کے حوالہ سے تصوف کی کتاب '' تذکرة المرشدین' لکھی جے لے کر حضرت صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا، صاحبز ادگان نے جس طرح پذیر ائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز وہ کتاب بھی چشتی کتب خانہ سے شائع ہوگی۔

صاحبزاده محمدتوصيف حيدرصاحب سے مجھائي كتاب"اندازنقابت كامسوده دكمها يا اور فرما ياشاه صاحب! أب تترك كطور براس كماب كي تقريظ لکودین تا کہ برکت ہوجائے، بیتوصیف صاحب کی محبت تھی ،البدا میں نے چند سطور طذالكودي ،انداز نقابت مطالعه كے ہر شوقین كوضرور بردهني جاہئے بيكتاب لاجواب ہے جس میں صاحزادہ محرتوصیف حیدر صاحب نے سو کے قریب موضوعات تحرير فرمائع بين مجصے يقين ہے كه بيركتاب الل محبت ، نقيب ، خطيب ،ادیب،مقرر حضرات میں بہت مقبول ہوگی۔میری دُعاہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کے اس مکلشن کو بہاریں عطافر مائے اور اس مکلشن جس مجمى خزال نداست الله تعالى بم سب كوي والحقفين الشخ الاسلام والمسلمين معزت علامه مهائم چشتی مساحب رمنی الله عند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔

متر معسر ہجائی شاہ حجرہ شاہ تیم لاہور

### ابتدانيه

بسبم الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمَ حضرات كرامي! الله تعالى كالأكها حسان ہے كہ جس نے جمیں اپنے پیارے حبیب کی محفل سجانے کی تو فیق عطا فرمائی ہے آتا کا میلا دمنانے کی توفیق عطافر مائی مجڑی بنانے کی توفیق عطافر مائی۔ معفل تا کے میلاد کی محفل ہے۔ ملا إس محفل میں نُور بھی ہے۔ المحفل میں کیف بھی ہے۔ المحفل میں سرور مجی ہے۔ المحفل میں گداز بھی ہے۔ میراس محفل میں کمال ہمی ہے۔ الله المحفل مين الله كونوركا جمال مجى ہے۔

### محفل کی ابتداء

سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلّم کی مُبارک محفل ہواور محفل بین حاضر ہو ۔نے والا در رسول کا سائل ہو ،عشق رسول بیں کھائل ہومیلا دِ مصطفیٰ کا قائل ہوتو نُور کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی بارات ہوتی ہے لیوں پہنی نعت ہوتی ہوتی ہے اور وجر دافع آفات ہوتی ہے سب سے بردھ کر محفل میں تشریف فرما آتا ہے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔

عاضرین محفل اِس محفل میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تلاوت و قرآن سے نعب محبوب رممن کے لئے،

یہ قاری قرآن ہے باعث فر حان ہے سرایا ذیبان ہے اکمل اِیقان ہے اور قراء کے لئے بُر حان ہے سرایا وجدان ہے قاریوں کا سُلطان ہے ہمارے ملک کی شان ہے مسلک اللِ سنّت کی آن ہے بلکہ ہمارامان ہے تران

' تشریف لاتے ہیں اُستاذ القُراء جناب قاری غُلام مصطفیٰ نعیمی صاحب،۔

#### تلاوت برتنجره

حضرات گرامی! قاری صاحب تلاوت فرمار بے مضے نور قرآن کے وسیلہ سے مخفل منور تھی فضامعنم تھی ہوا مُعظر تھی بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نُور یز دان آ شکار تھا، اللہ تعالی جناب قاری صاحب کی مُر میں بر کمیں ان کی آواز میں طہار تیں اِن کے قول میں صداقتیں اِن کے انداز میں شفاقتیں عطافر مائے۔

قرآن کیاہے

حضرات گرامی! قرآن کیاہے؟ اللہ تنارک و تعالی نے ارشاد فرمایا!

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيُبَ فِيُهِ

اوردوسرى جكهارشاد فرمايا!

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَي ءِ

جوکوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اُسے اُس کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں فرمائی ہے قرآن ہاری ہرموقع پر راہنمائی کرتا ہے اس لئے سائنس دان کہتے ہیں قرآن ہیں سائنس ہے۔

عالم كہتے ہيں قرآن ميں علم ہے۔
مفكر كہتے ہيں قرآن ميں دعوت فكر ہے۔
زاہد بن قُرآن سے زُہد كاسبق حاصل كرتے ہيں۔
صوفيا قرآن سے تصوف كاسبق حاصل كرتے ہيں۔
عارفين قرآن سے معرفت حاصل كرتے ہيں۔
متقين كے لئے قرآن ہدايت ہے۔
متقين كے لئے قرآن ہدايت ہے۔
عاشق كہتے ہيں قرآن كتاب عشق ہے۔

طبیب کہتے ہیں قرآن علاج ہے۔ حکیم کہتے ہیں قرآن حکمت ہے۔ مونین نے کہا قرآن ایمان ہے۔

حضرات گرامی اعمال ہے عروج پر ہے آپ حضرات کا ذوق بھی قابل داد ہے کیونکہ آج سرور کا تنات کا میلاد ہے ہمارے لیوں پر آقائے دوعالم سے فریاد وجبرا مداد ہے چٹانچہ آپ احباب سے گذارش ہے کہ بارگاہ مجہ سے میں بطور مدید درود پاک بیش کریں کہ اِس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہوجائے۔

الصَّـٰلُوـةُ وَالسَّـلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّه الطَّـُـلُوـةُ وَالسَّنَالَامُ عَـلَيُكِكَ يَـا حَبِيبَ اللَّه الطَّسَالُوـةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكِكَ يَسَا نُورِ اللَّه الطَّنَاوُةُ وَالسَّنَاامُ عَلَيْكُ ۖ يَا رَحَمَةً لِلْعَالَمِينَ الصَّـٰ لُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيُكِكَ يَا شَفِيعِ الْمُلَابِينَ حضرات كرام! جمارية قاومولا تاجدار مدينه كى الله عليه وآله وسلم ہرعاشق کے درودکوساعت فرماتے ہیں اگرکوئی بلند آوازے درودیاک برد مناہے تو اس آواز کو بھی سنتے ہیں اور اگر کوئی مخص بشرط محبت آ ہستہ آواز میں درود یاک پڑھتا ہے تو اُس کی آواز بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساعت فرماتے ہیں۔

وُور و نزدیک سے سُننے والے وہ کان کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام

#### تعارف ثنأخوان

عزیزان گرامی قدر! اب میس محفل میں اُس عظیم شاخوان رسول کو دوست نعت دوں گاجن کی آواز میں بلاکا جادو ہے بیغت خوان سریلا بھی ہے رسیل بھی ہے اور لباس وانداز کے حوالہ سے بجیلا بھی ہے جب بیدھیمی سرول سے کام لیتا ہے تو عشق کے بحر عمیق میں غرق ہوجا تا ہے اور جب او نچے سرول سے کام لیتا ہے تو لا ہوت کے بحر نور سے نور حاصل کر کے کلام نور سے ماروں سے کام لیتا ہے تو لا ہوت کے بحر نور سے نور حاصل کر کے کلام نور سے مارے دلوں کونو را نیت عطا کرتا ہے تشریف لاتے ہیں شاخوان رسول کدا در بتول جناب محد شعیب مدنی صاحب

## كلمة شريف نقابت

حفرات کرامی! جناب کمتر مجمر شعیب مدنی صاحب بزے بی ترخم انداز سے ہدید نعت پیش کررہے تھے پہلے انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا اور جس طریقہ سے پیش کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام حاضرین اس ذکر میں شامل تھے اور اللہ تعالی کا ذکر ایسا حسین اور با برکت ذکر ہے ایسا تو رائیت والا ذکر ہے ایسا پراٹر ذکر ہے کہ جو براور است دِل پراٹر کرتا ہے اور دل ہی ہے

یہ وہ ذکر ہے جوتمام اذکار میں سب سے افضل واعلیٰ ہے ہرنی کا وظیفہ کا وظیفہ لاَ اِلدَالاَ اللهُ وظیفہ ہے ہرولی کا طریقہ بھی ہے تمام مخلوقات خدا وندی کا وظیفہ لاَ اِلدَالاَ اللهُ ہے اور شعیب مدنی صاحب نے کلمہ پاک اور اس کے ضمن میں جو اشعار پڑھے انہوں نے محفل میں ہمرور وگداز پیدا کردیا۔

تمام احبابِ ذوق ارباب وفابارگاہ نی الانبیاء میں الردرود پاک کا ہدیہ پیش کریں عزیز ان گرامی درود پاک وہ وظیفہ قاطع آلام ہے جس سے سارے وکھ ختم ہوجائے ہیں جس سے میں بتیں رفع ہوتی ہیں جس سے سیاندوں سے چھٹکارائل جاتا ہے جس سے نور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے۔

بلکہ قرب رہے غفور بھی ملتا ہے۔

ہر دم پڑھو درُود نی پر ہر دم پڑھو سلام بیہ ہے خاص عبادت پیارے بیہ نیکی کا کام

#### تعارف ثناخوان

حضرات گرامی! اب ایک الی آواز پیش کرتا ہوں جوائے اندر ب شارخو بیال ضم کے ہوئے ہے بلکدا گریہ کہ دُوں تو بجاہے کہ اس کی آواز بیں گراز بیل انداز ہیں گراز ہیں انداز ہیں گراز ہیں گراز ہیں انداز ہیں گراز ہیں فراز ہے اس کی آواز طائزان افلاک کی مثل ہے اور بلندی آسان کے آفاق کی مثل ہے تشریف لاتے ہیں جناب ارسلان مجید صاحب یہ خود آقا پہتر بان ہے ثنا خوان ہونے کے ناطے فیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمد ارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعمر فیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمد ارسلان ہے ہیں نوعمر فیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمد ارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعمر فیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمد ارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعمر فیشان رسول جناب محمد ارسلان مجید صاحب۔

### ذكرخدااوررسول

حاضرین گرامی! ارسلان صاحب نے ذکر کے ساتھ آتا تا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش کی حقیقت ہے کہ اس میں دُمرامزہ تھا ایک ذکر کا اور دُوسرا نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ساتھ نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جا کر نہیں ہے علاء اہل سنت کے بھی دوگروہ ہیں ایک گروہ ذکر کے ساتھ نعت پاک پڑھنے کو نا جا کر قرار دیتا ہے دوسرا گروہ جا کر ساتھ کو ایس اور ہم علائے اہل سنت کو اپنے ملک کی شان سمجھتے ہیں۔

عزیزان گرامی! وہ ذکرجس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو بگاڑا نہ جائے تو وہ ذکر جائز ہے بلکہ باعث جزاہے کہ سرکار کی نعت بھی ہور ہی ہے اللہ کا ذکر بھی ہور ہول کا ذکر الگ کرواور رسول کا ذکر الگ کرواور رسول کا ذکر الگ کروہ م کہتے ہیں ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں رسول کا ذکر ہے۔

كلمدد تكيم ليس!

اللدكاذ كرساته ميس رسول كاذكر

تمازيس اللدكاذ كرساتهد سول كاذكر

زمين يراللدكاذ كرساتهورسول كاذكر

جنت مل الله كاذ كرساته رسول كاذكر

نبيول كى زبان برالله كاذكرساته ميں رسول كاذكر۔

جہاں جہاں رہب کا تنات کا ذکر ہے وہاں وہاں محبوب رہب کا تنات کا ذکر ہے اللہ کا ذکراس کی حمد ہے رسول کا ذکراس کی نعت ہے۔

اور جب کوئی مُسلمان عاشق رسول الله کے ذکر کے ساتھ اُس کے معاصل کے معاصلے کے معاصل کے معاصل کے معاصلے کا معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کا معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کا معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کے معاصلے کی معاصلے کے معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کے معاصلے کی معاصلے کی معاصلے کے معاصلے کی اندر کے معاصلے کے

عزیزان کرام! بدیعت نبیس به بلکه عبادت ہے۔

بیکذبہیں ہے بلکہ مدافت ہے۔

بدالله كاطريق ہے كدوہ بحى اسينے رسول كواسينے سے جُدائيس كرتا

اس کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اُس کے پیارے حبیب سلّی اللہ علا ہے اللہ وہلم کی نعت شریف پر منا نہایت احسن فعل ہے مگر فرکر نیوالے حضرات کو بیا حتیا طرنی چاہتے کہ اس خدا وید فقد وس کے فرکر مُبارک کی اوائیکی میں نام مبارک مجر نے نہ پائے بلکہ صاف اور شخرے انداز میں لیس اور بیذ کرمبارک سامعین کے کانوں میں رس کھولٹارہ۔

جناب ارسلان صاحب اوران کے ساتھی جوذکر میں ساتھ دے رہے ہے ہے ہوئے ہوئے میں ساتھ دے رہے ہے ہے ہوئے ہوئے میں ایجھے انداز میں ثناخوانی کی سعادت حاصل کررہے تھے اللہ تعالی ان کی عمروں میں پرکتیں فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی عمروں میں پرکتیں فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔

## مدينه كالعمتيل

محترم شاخوان رسول مدینه طیبه کا ذِکر فر مار ہے تصحصرت علّامه مائم چشتی رحمة الله علیه محل مدینه پاک کے تاجدار سے مانکنے کا طریقه بتاتے بیں ساعت فرمائیں۔

نور خالق کے نور سے ماگو جو ہے اگو جو ہے لین حضور سے ماگو ہوں اور جاتے ہیں مسینے میں کھو کی میں کیس میں میں کیس شعور سے ماگو ان کے رو ضے کی حاضری ماگو

جب بھی رتب غفور سے ماگلو آنسو آنکھوں سے خود چھلک جائیں اُنسے کیف و سرور سے ماگلو جلوب حق کے مدینہ میں صاتم تُور افلاک و طور سے ماگلو

عزیزان گرامی! مدینہ پاک سے ونیا کی تعتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی تعتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی تعتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اللہ کے تمام خزائن کوآ قائے دوعالم سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فر ماتے ہیں جب عطاکی بات ہوتی ہے تو علا مدصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی عطاوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کو سبق ارشاد فر ماتے ہیں کہ

کھلے کا مُعول قسمت کا کھلے گا
سبجی شکھ چیکن طبیبہ جیں طبے گا
چلو طبیبہ کی جانب بے سہارو
مریخ سے صدائیں آربی ہیں
اگر غم کی مھٹائیں چھا گئی ہیں
چلے آت یہاں پر دِلفگارو
عزیزان گرامی!

طيبه بإك ميس كداتو كداباد شاه بمى سرجمكا كرات بي سلطان محود

غرنوی جب مدید طیبہ میں جاتے تو اپنا شاہی لباس اُتار کرفقیراندلباس پہن البیخ حضرت نورالدین محمود زکلی بادشاہ وقت مدید طیبہ میں مال دولت کے جاتے اور وہاں لوگوں کو تقسیم کرتے ابل مدیدہ سے محبت کرتے وقت کے بادشاہ سلام نیاز پیش کرتے ساری خدائی ہی ور بار مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں جمکی ہوئی ہے۔

جمکی طیبہ میں ہے ساری خُدائی میں ہوں طیبہ کے ذروں کا فِدائی مجھے کیا روشیٰ دو سے ستارو

مری نگاہ کو تارے ہے تور کیا دیں سے رو مری کاہ کو تارے ہے مرو مرو منر کی بات کرو میں میں میں میں موں طبیبہ کے ذروں کا فدائی میں میں میں کیا زوشنی دو سے ستارو

فِدا عالم کی ہر اک شان تم پ فِدا ماتم کرے کا جان تم پ مُحستان مدید کی بہارہ کُستان مدید کی بہارہ کیونکہ! گلشن طیبہ دا سارے جہان اندر وکھرے خسن گداز تکھار والا جسّت اوتھوں ای نبی کریم دیندے آوے کوئی دی نبی دے پیار والا عزیزان گرامی قدر! نُوروسرور میں دُونی ہوئی گھڑیاں ہیں رحتوں کی گئی ہوئی جھڑیاں ہیں نُوری بھی ہوئی لڑیاں ہیں اللہ کی رحتیں ہیں آقا کی حضوری ہے عاشقان عشق وستی میں ڈوب کرتشریف فرما ہیں اوراب محفل کا رنگ چاہتا ہے کہ یہاں ایک ایبا ثناخوان ہیں کیا جائے جوہم سب کوآ قائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا دمبارک میں گم کرد لے کین اسے پہلے میں ایک قطعہ پیش کروں گاتا کہ آپ کا شوق بھی مزید دوق میں بدل جائے۔

### تعارف ثناخوان رسول

عزیزان گرامی! شوق میں اور ذَوق میں فرق ہوتا ہے شوق وہ ہے جس کی حد ہے جس کا خاتمہ ہے لیکن ذَوق کی حد نہیں ہوتی ذَوق ختم نہیں ہوتا شوق ختم نہیں ہوتا ہوتا ہے ذَوق بر ختا ہے ای لئے ہمیں شوق نعت ہے۔قطعہ طلاحظ فرما کیں۔

العت نہیں ہے بلکہ ذَوق نعت ہے۔قطعہ طلاحظ فرما کیں۔
جو شاہ مدینہ کی نگا ہوں میں رہے ہیں مدینہ کی مائم کو رطا نعت میں جامی کا قرینہ مائم کو رطا نعت میں جامی کا قرینہ

الفاظ جمي المحكول مين آمون مين و حلے بين

تفریف لاتے ہیں بلبل گلشن مدینہ ہے مثل آواز کے مالک بڑے اوچھے اعداز کے مالک حسین چہرے اور گداز کے مالک جناب محمد وقاص الیاس۔ حضرات گرامی وقاص صاحب بڑے ہی اُحسن انداز سے نعت شریف پیش کرر ہے تھے جس میں آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی بات تھی۔

#### أقاكاصدقه

عزیزانِ گرامی! ہر ہرایک کوحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ل رہاہے۔

حضور ملی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں "وَاللّٰهُ یُعُطِیُ " الله مُجھے عطافر ماتا ہے الله علیہ وآله وسلم فرماتے ہیں "وَاللّٰهُ یُعُطِیُ " الله مُجھے عطافر ماتا ہے اِنسمَا اَنَا قَا مِسَمِّ بِحِيْمَكُ مِينَ تَسْيَمُ كُرْتا ہوں ہر چیز حصّور كاچیز حضور كاصدقه ہے۔

الم قرآن بو حضور کاصدقه الله سعادت بی تو ان کاصدقه الله مغیان به تو حضور کاصدقه این کاصدقه این کا تو این کاصدقه این کا تو این کاصدقه این به تو حضور کاصدقه این کا صدقه این کا صدقه

المصحابه بين توحضور كاصدقه المح فرض مواتو أن كاصدقه ال بيت بي توحضور كاصدقه ايمان ملاهوان كاصدقه 🖈 كعبر قبله بناتو أن كاصدقه المهيم بميل مسجد اقصى كا قبله تفاتو أن كاصدقه المكانور ملاب توحضور كاصدقه المامرورملا بالوحضوركا صدقه. مرحتيل مليل تو حضور كا صدقه المئن في على الما المامدة الناب بين و آقا كامدقه المرش بناہے تو حضور کا مدقہ المين بي بي توحفور كامدقه المرساجدي بي توصنوركامدقه المنوت كادرجه بناتو حضور كاصدقه المرسالت كامقام بناتو حضور كامدقه امامت كامرتبه بناتوحنود كاحدقه المصداقت بني تو أن كا مدقه عدالت بني توان كا مدقه طهارت بى توان كاصدقد - بيكه كرجملهم كرتا مول-

عزیزان گرامی! جمیں تو خدا بھی ملاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے درنہ کون جانتا تھا کہ خدا ہے آگر ہے تو کتنے ہیں سیسب جمیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لئے ہم کہتے ہیں۔
خُدا کا راستہ تُو نے دکھایا خُدا سے رابطہ تُو نے کرایا خُدا سے رابطہ تُو نے کرایا ادرعلامہ صائم چشتی کھتے ہیں!

ادرعلامہ صائم چشتی کھتے ہیں!

رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے دسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے

#### تعارف ثناءخوان

عزیزان گرامی قدر۔اب اُس بارگاہِ اقدس میں حدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اُسے ثناء خوان رسول صلی اللہ علیہ والد مسلم کوجن کی آواز میں ایسی کوالٹی ہے جوانہیں دوسر کے لوگوں سے متاز کرتی ہے۔

عزیزان گرامی، اگرئر سوزگداز بلندی برفعت بخسن خوبصورتی، اداینگی بخسن تلقظ کال ترتم کلام کی خُوبصورت سلیکشن اور محفل کے مُطابق جلنے کے علاوہ محفل اورا بل محفل کواپنے ہمراہ کرنے کافن بیسب چیزیں اگر ایک شخصیت میں جمع دیکھنی ہوں تو وہ ہیں جناب حافظ محمر مزل رضاصاحب،
عزیز ان گرامی قدر! مزل آقائے دوعالم کالقب ہے اور محترم
مزل رضاصاحب کو بھی لقب مصطفیٰ کا ایبا صدقہ مل رہا ہے کہ آپ ہر سننے
والے کے دل میں اپنا گھر کر لیتے ہیں ان کے نام کے حوالہ سے تعارف عرض
کرتا ہوں۔

پیارے آقاصلی الله علیه وآله وسلم تمام مراتب میں کامل واکمل ہیں اُن برخاص عطاہے جواس محفل میں شامل ہیں۔ مدینه یاک کے تمام محلّے ایمان والوں کے لئے ساحل ہیں۔ جس نعت خوان كودعوت نعت دينے والا ہول۔ مينور مصطفى كے قائل ہیں۔ نعت رسول کی طرف مائلِ ہیں۔ سوز وگداز کی منزل ہیں۔ نام كے لحاظ سے جناب حافظ مزل بيں۔ ان برحضورا كرم كى عطايهـ لیوں برمصطفیٰ کریم کی ثناہے۔ بورے نام کے لحاظ سے جناب حافظ مزمل رضا ہے تشریف لاتے

بیں مدینہ یاک گ<sup>ا</sup>بلبل جناب حافظ محمر مزل رضاصاحب۔

## *ذ کریشهرِرسو*ل

حضرات گرامی! شهر صطفیٰ کی بات ہوتو اُس شهر کی شندک یا و آجاتی
ہاور یا دشہر صطفیٰ ول میں سرد آبیں اور آبھوں میں گرم آنسووں کوجنم دینی
ہے حقیقت ہے کہ مدینہ پاک کانام آئے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ و آرابہ و کی اُسے بین اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے محبوب حضرت سید نامجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آرابہ و کم کی پیاری بستی میں جانے کے لئے بے قرار ہوجاتے ہیں تؤپ اُسے ہیں اور بساختہ زبان سے میکلہ جاری ہو جاتا ہے کہ یارسول اللہ ہم پر کرم فر مادیں ہمیں مدینہ پاک کی حاضری کا اِذِن عطافر مادیں۔

حضرت علا مدصائم چیشی رحمۃ اللہ علیہ کملی والے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاواقدس میں نیول فریاد گنال ہوتے ہیں۔

تیرے سوہنے مدینے توں قُربان میں

مُن تے مینوں مدینے 'بلا سوہنیاں

محمدے جائدے نے ساہ دم واکی اے وسا

مرن توں پہلاں رُوضہ وکھا سوہنیاں

لاجال رُکھ کے شہا ہاڑے پاؤن دیاں

آقا ہمارے ترجی کو دیکھیں آقا ہمارے اور ہمارے اس رونے کو

اپی بارگاہ اقدس میں منظوری عطافر مائیں۔
لاجاں رکھ کے شہا ہاڑے پاؤن دیاں
رُتاں آیاں نے قسمت جگاؤن دیاں
لے دے چھشیاں مدینے نُوں آؤن دیاں
تیری من دا اے تیرا خُدا سوہنیاں
اور پھرعرض کرتے ہیں اور ہرمُسلمان کے دل کی ترجمانی اس شعر

میں کرتے ہیں کہ ا

بھادیں تجرم تے بد کار انسان ہاں لوکی سہدے میں تیرا مدح خوان ہال عَيب صائم ہے کیے دے نہ و مکھنال تُون اين لجيال لكيّان رقبعا سوہنيان عزيزان كرامي! مدينه ياك كى بات من دُردوالم بمى موتا ہے اور وردى دوابحى بوتى ہے كهدينه ياك ميں الله كى حمتيں بي مرينه ياك مي بركتي بي-مرينه ياك ميس سعاوتيس بير-مندينه ياك من أوركى بارش ي--المرينه ياك مس دهت كافزاند --المرينه ياك من نجات كابهاند -

ملامہ ینہ پاک گنبگاروں کی ٹھکانہ ہے مدینہ پاک کا ذکر ہماری زبان کا ترانہ ہے کہ وہاں آقائے دوعالم نشریف فرما ہیں وہاں حضور مکرم جلوہ گر ہیں وہاں آقا ہیں کہ جن کے صدقہ سے برم کا تنات سجائی گئی۔

### تعارف ثنأخوان

تواب اُس بارگاہ مقدّ سہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں ملک کے معروف نعت خوان محترم المقام واجب الاحترام ثنا خوان رسول گلشن نعت کے مہکتے ہوئے چول جناب عبد الجبار قادری صاف آف وزیر آباد حضرات کرامی جناب عبد الجبار قادری صاف آف وزیر آباد حضرات کرامی جناب عبد الجبار صاحب کا تعارف ایک منفر دانداز سے کرانا چاہوں گا۔

ہے ذکررسول وظیفہ اشجارہے۔ ہے ذکررسول ادارادکا سردارہے ہے ذکررسول دلوں کا قرارہے۔ ہے اور ذاکررسول عبدالجبارہے۔ ہے اس کی آ واز میں حسن وکھارہے۔ ہے مین سرایا بہارہے۔ ہم سب کا دلدارہے نام کے لحاظ سے جناب عبدالجبارہے اور جس کوغوث اعظم کی نسبت مل جائے اُس کی او نجی برا دری ہے اس کے قلب و ذہن میں محبت آل رسول ورشد مادری ہے لہذا اس کا ممل نام جناب عبدالجبار قادری ہے۔

بباركاموهم

ہیں ہمیشہ افکوں کی بارشیں ہے فضا کبی خنگی بحری ہوئی جوساں ہے شہر رسول کا ،کہیں اور اُیبا سال نہیں میں بٹار طیبہ کے حُسن پر میں نثار طیبہ کے حُسن پر کبی وہ بہاروں کا شہر ہے جہاں اک گھڑی بھی خزال نہیں جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم آیک جگہ کہتے ہیں!

فدا صائم کرے گا جان تم پرگلتان مدینه کی بہارہ بہارہ جانفزار تکیں نظارہ سلامی مصطفیٰ کی سب گذارہ بیصائم کیاز مین وآساں سب فدائم پر مدینے کی بہارہ جعنرات کرامی!

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم مرہم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔ اگرہم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔ اگرہم مصری بات کریں اگرہم ہونان کی بات کریں۔
اگرہم ایران کی بات کریں اگرہم لبنان کی بات کریں۔
اگرہم افغانستان کی بات کریں اگرہم پاکستان کی بات کریں۔
اگرہم مغربی مما لک کی بات کریں یا مشرقی مما لک کی بات کریں۔
سیربات ظاہر ہے کہ!

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم بہار کا موسم بہار کا موسم بہار کا موسم بہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ایک مرتبہ بھی بہار کا موسم بہیں آیا اس کے بیات بیان کی گئے ہے کہ،

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم کر ہے طیبہ میں ہر دم بہار کا موسم مرید پاک میں بارہ ماہ بی بہارکا حسین موسم رہتا ہے۔
عزیزان گرامی! موسم بہارکا اپنا انداز ہے۔
موسم بہارگا اپنا کھارہے۔
موسم بہارشام موسموں کی جان ہے۔
موسم بہارشت والوں کے لئے رنگ داستان ہے۔
موسم بہارجس بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔
موسم بہارجس بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔
اپنے ساتھ دیگ لاتا ہے۔

ايخ ساتھ أنسونجى لاتا ہے۔

یہ بیری آگھ میں ساون سمیٹ دیتا ہے
ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم
بہار کے موسم میں مدینہ کی یا دبڑھ جاتی ہے۔
بہار کے موسم میں عشق رسول کی چنگار میاں بجڑک اُٹھتی ہے۔
بہار کے موسم میں ہرلحہ یا دِرسول تنجید بل ہوتا ہے۔
بہار کے موسم میں ہرلحہ یا دِرسول تنجید بل ہوتا ہے۔
بہار کے موسم میں ایک ٹی اُمیداور لگن لگ جاتی ہے۔
بہار کے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم
عزیز ان گرامی!

رئیج الا ول میں سر کارِ مدینہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ولادت اسعادت ہوئی ہے اور رئیج الا ول کامعنیٰ ہی پہلی بہار ہے معلوم ہوا ہمارے آتا کامن پیندموسم بہار کاموسم ہے کہ آتا جس مبینے آتے ہیں تو وہ بہار کاموسم ہوتا ہے اور جب مدینے آتے ہیں تو وہاں بھی بہارہی کاموسم رہتا ہے۔ اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہو سموں میں تو موسم بہار کا موسم ہمارہ کا موسم آتا کی جلوہ گری ہوجائے تو بہار آجاتی ہے۔ اس موسم کی جگری ہوجائے تو بہار آجاتی ہے۔ موسموں میں تو موسم بہار کا موسم حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آتا کی تشریف آوری کا ذکر

کرتے ہیں۔

وہ آئے تو منادی ہو می صائم زمانے میں بہار آئی ، کہار آئی ۔ کہار آ

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عزیزان گرامی قدر! جہاں بھی بہار ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کے صدقہ سے بی ہے۔

ہے بہار گلتاں میں تبرے دم قدم کے صدقے بتری رحمتوں کے صدقے بیہ جہان بل رہا ہے مدقے بیہ جہان بل رہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو بہاریں آئیں اور ذبان حال سے میندابلند ہور ہی تھی۔

ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اُجالے نے

ویا چھڈیا میرے کملی والے نے

ہرچیزآ مدرسول پڑھھرٹی بلکہ اُوں کہداوکہ ہرطرف بہارآ گئی۔

رکھرا ہوا ہے رُوئے گل پھیلی ہُوئی ہے اُوئے گل

بن کے بہارِ جانفزا میرے حضور آگئے

عزیزان گرامی! آج بھی آ قاکاذکرکرنے بہارآ جاتی ہے اس لئے

عاشقار سول محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہارآ جائے۔

عاشقار سول محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہارآ جائے۔

عاشقار سول محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہارآ جائے۔

ہہ ہمارے گلوں میں بہارآ جائے۔

ہہ ہمارے گھروں میں بہارآ جائے۔

ہہ ہمارے ذہنوں میں بہارآ جائے۔

ہہ ہمارے شعور میں بہارآ جائے۔

ہہ ہماری گلیوں میں بہارا جائے۔

ہمرے گلشن دے وچہ آون بہارال

#### نظر رحمت

حضرات کرامی! آقائے دو عالم تُورِ مجسم تاجدارِ بطحاکی ذاتِ اقدس حاجت رواہے۔

آ قا کی ذات ِ مُبارک مُشکل کشاہے۔
حضور کی ذات ِ اطہر دافع بلا ہے۔
آ قانے جس پر بھی نظر عطا فر مائی اُس کے نصیب بدل محتے اس
کے دکھ من محتے اس کے سرکے اُور چھائی ہوئی ظلمت کا فور ہوگئی اُس کی
شام نور علیٰ نور ہوگئی۔

اس بے چین کوچین مل کیا۔ اس بے سہار ہے کو سہارامل کیا۔ جس پرلطف وکرم ہوااس کا سویا ہوا بھا گ بیدار ہو گیا۔ قرآن حضور کی عطاکی بات کرتا ہے۔

وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

آبِ ثمَام جَهَانُوں پُرحت فرمانے والے ہیں۔
آپ ثمَام جَهَانُوں پُرکرم فرمانے والے ہیں۔
آپ ثمَام جَهَانُوں پُرکرم فرمانے والے ہیں۔
ایک جگدارشا وہ وتاہے!
عَن دُنْ عَلَيْ هُمَا عَن مُنْ حَدِيدُ عَلَيْ كُمُ مَا لَهُمُ

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ وَوَ قَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ وَوَ قَ رُجِيْمٌ .

حضورا قدس ملی الله علیه وآله و ملم مسلمانوں کی تکالیف وُورفر مانے والے ہیں آپ مسلمانوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔

ایک اعرابی بارگاہ رسمالت میں آتا ہے دستِ سوال دراز کرتا ہے آقا اسے عطافر ماتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے یا محمد بیآ پ نے مجھ پرکوئی احسان ہیں کیا صحابہ نے سناتو اُسے مار نے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں۔

مرکار فر ماتے ہیں! اِسے پچھ نہ کہوں رکار دوعا کم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق مبارک کا اس پراثر ہوا چنانچہ اسکے روز وہ پھر آیا سرکار نے عطافر مایا ان شخص فرمایا ان شخص فرمایا ان شخص

کی مثال اس افٹنی جیسی ہے کہ وہ بھاگ جائے لوگ اسکے پیچھے دوڑیں گروہ
ہاتھ آنے کی بجائے بھاگتی ہی جائے پھراُس کا مالک لوگوں سے کہے ہم میری
افٹنی کے معاطے میں وخل مُت دومیں اس کے لئے ہم سے زیادہ نرم ہوں
پس وہ آگے آتا ہے سبزی دکھا کراُسے پیارسے ہلاتا ہے اور وہ اُوٹنی لوٹ آتی
ہے جتی کہ اپنے مالک کے قدموں میں بیٹے جاتی ہے اگر میں اس کے ساتھ
نرمی نہ کرتا اور تم لوگوں کو چھوڑ دیتا اور تم اسے قبل کردیتے تو بیسیدھا جبتم رسید
ہوجاتا۔

﴿ كتاب الشفااول ١٨٠٠)

عزیزانِ گرامی! آقاتو ہمارے لئے سرایا رحمت ہیں آپ ہم پر کرم فرمانے والے ہیں گرے ہوؤں کواُٹھانے والے ہیں حضرت سیدی علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ رسالت میں عرض کرتے ہیں۔

کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی مجردی بنانا تیرا کام ہے مخوریں کھاکے مرنا مرا کام ہے مخوریں کھاکے مرنا مرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہم قدم پر آٹھانا تیرا کام ہے ہم قدم پرقدم کرتے ہیں! میں مرکار آٹھالیں مجھ کو میں مرکار آٹھالیں مجھ کو

اورسرکار مدینه کی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ اپنے گرے ہوئے غلام کوا تھا لیتے ہیں عزیزان گرامی! جس گرے ہوئے پیسرکار مدینه کی کرم فلام کوا تھا لیتے ہیں عزیزان گرامی! جس گرے ہوئے پیسرکار مدینه کی کرم نوازی ہوجائے اور وہ اپنے ما تکت کو اُٹھالیس اُس سے زیادہ خوش بخت کو ن ہوسکتا ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی کہتے ہیں!

میری قسمت حسیں کس قدر ہے
اُن کو ہر لکھ میری خبر ہے

کھا کے مخوکر تھا جب گر گیا ہیں

مجھ کو سرکار آئے اُٹھانے

ہر قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے

ہر قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے

محفل ميلاد

حضرت گرامی! محفل این عروج پر ہے سب کی زبانوں پر سنگی علی کی صدا کیں گونے رہی ہیں آقا کے میلا دیر خُوشی کا سال ہے ہر طرف ایک پر مُسرّت کیف چھا یا ہوا ہے الل اسٹیج کا ذُوق بھی قابل واد ہے جس طرح آپ سرکارِ دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین سُن کر خُوش ہور ہے ہیں اور شائع خوانا نی رسول کو نواز رہے ہیں ذرحقیقت بیآ ہے پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جا ہتا ہے ہیں ارحقیقت بیآ ہے پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جا ہتا ہے ہیں این عرصا دوں۔

میں اِن کے گناہ مٹادوں۔ میں اِن کی تکالیف دُور کردوں۔ میں ان کی صیبتیں رفع کردوں۔ تواس نے ہمیں توفیق وے دی کہ اُس کے محوب کی محفل سجالیں۔ عزيزان گرامی قدر! محفلِ نعت سجانا اپنے بس کی بات نہیں بلکہ بیہ وعظیم فعل بیروہ عظیم کام ہے جوخالق کا کنات کے اُمریے ہوتا ہے۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عیداس بات کو بیان فرماتے ہیں الله نُول سی منظور که اُج بخش دیال میں سدّیا اے گنبگاراں نُول محفل دے بہانے حضور کے میلا د کی محفل ہو۔ شان ورسالت کی محفل ہو۔

عظمت مصطفیٰ سے برجاری محفل ہے۔ و كرم مصطفي كم محفل مو-

محفل تمام محافل میں سب سے افضل واعلیٰ ہے۔

#### تعارف تناخوان

ائب اسمحفل یاک میں ایک منفردانداز کا ثناخوان پیش کرتا ہوں جن کے انداز میں وجاہت ہے۔ ہے جس کی آ واز میں ملاحت ہے۔ ہے جس کے ترتم میں صباحت ہے۔ ہے جس کی آ واز کی بلندی میں کرامت ہے۔ ہے جس کے پڑھنے میں صدافت ہے۔ ہے جس کے کلام میں لیافت ہے۔ نام کے کھاظ سے جناب محمد شفقت ہے تشریف لاتے ہیں مشفق و شفیق شخصیت جناب محمد شفقت عباس سہروردی

حضرات گرامی! محفل کا ماحول اب اس بات کا اظهار کرد ہاہے کہ اب میں بھی آپ کے سامنے حاضری پیش کروں بی تو چا ہتا تھا کہ بڑنا خوانِ شیریں لبان تعتیں پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں لیکن آپ حضرات کا ذُوق اور انظامیہ کی طرف سے فرمائش جھے اس بات پر مجبور کرنے میں کا میاب ہو محمل کہ میں آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ سنگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالہ سے چند ہا تیں کروں۔

# آميسركاردوعالم

میں اپنے کلام کا آغاز حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اِس خوبصورت شعرے کروں گاجب میں شعر کمل کروں تو آپ حضرات کی بلند آواز میں سُبحان اللہ کاذکر ہونا جاہئے۔

شُمَندُی شُمَندُی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج کرم مصطفیٰ ہمتے حل ہونے لگیں خُود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل ٹھٹا آ سکتے آمنه کا مقدر سنوارا گیا صود میں جاند جس کی اُتارا سمیا دونوں عالم کی تقسمت بدلنے ملکی نُور میں ساری کوئین وصلنے ملی سب بیبموں کنیروں کی مجڑی نی مِث حُمَيْنِ ظلمتين ہو سمّی رُوشی بن سمئی ہے زمیں رشک باغ جنال سج سمئے ہماں بھل اُسمے مگستاں نُور میں ہے زمیں سب نہائی ہوئی اُن کی آمہ یہ برچم کشائی ہوئی تمصطفیٰ کی سلامی کی تقریب میں نعُت برجتے ہو ئے اُنبیاء آگے ہ ج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے · حضرات کرامی! میشعرآب کی نظر ہے اینے دِلوں کو کشکول ، ناکر رب کا نئات کے حضور پیش کردوآج آپ کی مُرادیں پُوری ہوں گی آج آپ ہوا اللہ کا کرم ہونے والا ہے اس وقت کو بھی ہاتھ سے مت جانیں ویں۔

آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے

سب مُرادیں مِلیں ہر مُصیبت کے

سکملی والے کی آمد کا صدقہ کے

بھیک لینے کو ہم کیا خُدا آگئے

بھیک لینے کو ہم کیا خُدا آگئے

#### عطاآب دی اے

حعزات گرامی قدر! ہماراایمان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا تاجدارِ مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلوں پر پلنے والے ہیں ہمیں حضور کا صدقہ ہی ملاہ اورسب سے بردا صدقہ جوعطا ہوا ہے وہ بیہ ہے کہ ہم ثنا خوال رسول ہیں۔

ہے ہم آقاک غلام ہیں ہمیں فخرہ۔

ہے ہم صفور کے گدا ہیں ہمیں فخرہ۔

ہے ہم مولا کے مانے والے ہیں

ہے ہم امام الانعماء کے بردے ہیں۔

ہے ہم تا جدار مدینہ کے توکر ہیں

ہے ہم سرکار کے جائے والے ہیں

🖈 ہم محبوب خُدا کے محت ہیں

جم ہم آقائے دیوائے ہیں اوراس لئے ہر ہر گھڑی ہمارے لیوں پر میں اور اسی لئے ہر ہر گھڑی ہمارے لیوں پر میں اور اسی کے ہم ہم آقائے میں اور اسی کے ہم ہم آقائے دوعالم میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنار جسی ہے۔

کیاکرم ہے ؟

کرم آپ دا اے عطا آپ دی اے مرے بر دم ثنا آپ دی اے مرے لب تے ہر دم ثنا آپ دی اے کدول اوہنول ایمان دا نور بل دا جمدے دِل دے وچّہ نہ وفا آپ دی اے جو گل اے نمال دی اوہ گل اے خدا دی

وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

ایہہ قرآن اِک اِک اوا آپ دی اے عُر منگیا تے عُر رب نے ہے دِتا سدا رُوری ہُندی دُعا آپ دی اے سدا رُوری ہُندی دُعا آپ دی اے نظر وچہ خدا دی اوہ رہندا اے ساجد جہدے تے وی ظرِ عطا آپ دی اے حضور کے چشم کرم سے گرے کام سنورجاتے ہیں دکھ تم ہوتے ہیں دُورغم ہوتے ہیں وکھ تی اُن کی عطا ہیں دُورغم ہوتے ہیں معدوم رنج ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین ورغم ہوتے ہیں معدوم رنج ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین اُن کی عطا سے بین اِن کی عطا سے بین اِن کی عطا سے بین اِن کی عطا

اُن کے کرم کی بات ہے اُن کی عطا کی بات

کوہ اُحد سے پوچھ لو اُن کی وفا کی بات

سب مث محے تھے رہنج ومُحن محے دُور دُور مُم

جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سخا کی بات

حب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سخا کی بات

#### غارف

اب میں ملک پاکستان کے معروف نعت گوشاعر جانشین مفسر قرآن جگر گوشتہ محقق دوراں نائب غزالی زماں نورِ نظر را زی دُوراں حضرت صاحب بدخلائہ کہ تشریف لا کمیں اور اپنے کلام معاجز اِدہ محمد شفیق مجاہد چشتی صاحب بدخلائہ کہ تشریف لا کمیں اور اپنے کلام بلاغت سے ہمارے قلوب کو متور فرما کمیں ان کا تعارف ان ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں کروانا چاہوں گا۔

کرآپ سرایا کیف وسرور ہیں،

الہ آپ دُور علی تور ہیں۔

الہ آپ کے کلام میں جاشن بھی ہے صدافت بھی،

الہ کے کلام میں گراز بھی ہے عبت بھی،

الہ کے کلام میں محبت رسول کی جاشن ہے۔

الہ کے کلام میں محبت رسول کی جاشن ہے۔

الہ کے کلام میں دشمنانِ رسول پر خضب بھی ہے۔

جہ آپ کے کلام میں آلِ رسول کی کی مودۃ بھی ہے۔

ہہ آپ کے کام میں صحابہ کرام کی منقبت بھی ہے۔

ہہ آپ کا کلام نُور میں ڈُوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپ خُوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپ خُوب مورت چہرہ مبارک سے کلام اوا فر ماتے ہیں تو سامعین آپ کے پڑھنے کے سے میں کو وائے میں کو وائے کا کلام دوں گا۔

شاعر ابلِ سُنّت! صاحبزاده والاشان حضرت صاحبزاده محمثفیق مجابد چشتی مدظله العالی کو که تشریف لا کمی اور جهاری ساعتوں اور قلوب کونعت رسول سے مستنفید فرما کمیں۔

حضرات گرامی صاحبزادہ محمد شین مجاہد چشتی صاحب بڑے ہی احسن
انداز سے اپنے کلام سے ہم سب کونواز رہے تھے کلام میں آپ نے مدینہ
طیبہ کی ماضری کی جا ہت کا ذِکر فر مایا تو میں آپ کے ہی موضوع کو آ مے
بڑھا تا ہوا حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجہ چشتی صاحب مدظلہ العالی کے
کیصے ہوئے چندا شعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
سب حضرات بلند آواز سے کہ دیں سبحان اللہ،

شهرمصطفے کا منظر

کاش شهرِ مُصطفے کا ہم بھی منظر دیکھتے روضۂ سرکارِ دو عالم کو جا کر دیکھتے جولوگ مدینه طیبه کی حاضری جاہتے ہیں وہ بلندآ واز سے سبحان اللہ ا۔

> سامنے ہوتیں سنہری جالیاں اور اُن کے پار بند سیکھوں سے حسیس منظر برابر دیکھتے

> سبز گنبد کے حسیس سائے میں ہم پڑھتے سلام ابر رحمت ہم بر ستا اپنے دل پر دیکھتے

محویت میں ڈوب جاتے اور صدیوں سے پرے مستن حتانہ سے ہم بھی لیٹ کر ویکھتے

بدر کے مندان کا اِک، ایک ذرّہ چُومتے خاک میں پُوشیدہ جو ہیں ماہ و اختر و پھتے

پیش کرتے اپنے افکوں سے سلامی آپ کو ساجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح دَر دیکھتے ساجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح دَر دیکھتے ماشاء اللہ کیسا خوبصورت کلام ہے جس کا ایک ایک شعر ہمارے دِلوں میں اُتر محمیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آ واز کے دِلوں میں اُتر محمیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آ واز کے

ما لك شاخوان رسول كويش كرتا مول\_

# علی علی ہے

حضرات گرامی! محترم ثناخوان رسول نعت شریف پیش کرر بے عضر آخر میں انہوں نے مولائے کا کنات شیر خُدا اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب وصی رسول زُورِج بتول خلیفه کرسول امام اوّل حضرت سیّدنامولاعلی علیه السّلام کی منقبت پیش کی۔

عزیزان گرامی! صحابہ کرام کے نزدیک سب سے افضل شخصیت حضرت مولاعلی شیرخدا کرم اللہ وجہۂ بیں جب سرکاردوعالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میر ہے صحابہ گواہ رہوجس کا میں مُولا ہوں اس کاعلی مولا ہے تو حضرت سید نا فاروق اعظم نے مولا نے کا تئات کومُبار کباد دی اور مولائے کا تئات کی اس فضیلت کوخوش دلی سے قبول فرمایا۔

یسباس کے تھا کہ سلسلہ نہوت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا ختم ہوگیا تھا آپ خاتم النبین سے کیکن سلسلہ اما مت وولا یت مولاعلی شیرِ خدا سے چلا چارورو حانی سلاسل نقش ندیہ قا دریہ سہر وردیہ اور چشتہ میں مولائے کا تنات کا فیض رواں دواں ہے اس لئے تمام اولیائے کرام علی علی کا ورد کرتے رہے۔

حضرت علّامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرمات بیل-

علی علی کر دے لکھال ولی ہو سکتے وليال ساريال دا پيينوا حيدر چن چن کلی کلی على على على على على إمام دو جہال على جہال كا پاسبال علی وفا ،علی کرم علی حرم کا ہے حرم علی زشان مصطفیٰ، علی ہے جانِ مصطفیٰ علی رامام اولیاء ، علی صدائے ہر ولی على على على على على بہارِ مُكستال ، على وقار إنس وجال علی ہے نُورِ الجمن ، علی ہے فحرِ پیجنن " على پناهِ بكيسال ، على نبي كا ترجمال مجرو محےتم جہاں جہاں ،علی علی وہاں وہاں على نہاں على عياں ، على خفى على جلى على على على على علی نبی کی شان ہے ،علی نبی کی آن ہے علی رسول کا تقس ،علی نبی کی جان ہے علی فرازِ عشق ہے ، علی نماز عشق ہے

علی کانام پاک ہی، نوائے ساز عشق ہے علی کی موھوم دھام ہے ، محمر محمر محلی محلی علی علی علی علی علی م

علی شکوہِ رزم ہے ، علی ثباتِ عزم ہے
علی کے علم ہے ہی ، یہ معرفت کی بزم ہے
علی کتابِ علم ہے علی ہی بابِ علم ہے
جہاں ہے کِشتِ آرزو، علی سحابِ علم ہے
علی کی بات بات ہے سرور میں وصلی وصلی
چین چین کلی کلی کلی

اس لئے ہم کہتے ہیں!
علی اے دیکھیاں داغم خوار
علی اے دیکھیاں داغم خوار
ہم مشکل توں نج جادیں گا
علی دا نعرہ مار! نعرہ حیدری
علی دا نعرہ اک دِل دے اندر
علی علی سب کہن قلندر

یاک می دا دیر علی اے سب ولیاں وا پیر علی اے علی نوں نی نے آکمیا بمائی تن سو آیت شان چه آئی فیض فزانے ونڈ وے حیدر کفر شرک نوں چھنڈ دے حیدر سوہنا رنگ اے رنگ علی منگ خدا تول سنگ علی علی علی اے ہر دم کہنال ساجد غم میں کو کی رہناں

كيونك.!

برغم توں مینوں میرا مو لاعلی بچاوندا میرا وظیفہ ہر دم اُدْرِئِي کیا علی اے نعرہ حبیرری

عزیزان گرامی! غیر کی بات میں مجمی نہیں آنا جا ہیے۔ غیراں کولوں نیج وا جا غیراں علی دا ورد بکا

مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں تین سوسے ذاکد آیات حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کی شان میں نازل ہوئیں ہیں اور حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدا کریم کی شان میں سے ہیں۔
مولاعلی کرم اللہ وجہد کی محبت فرائض اسلام میں سے ہیں۔
اس لئے ہرسی امسلمان مولاعلی کا نام س کر خُوش ہوتا ہے مُنافق کو

اس لئے ہرسپی مسلمان مولاعلی کا نام سن کرخوش ہوتا ہے مُنافق کو
آپ کرم اللہ وجہہ کے نام اقدس سے عداوت ہوتی ہے اور جب اُس کے
سامنے نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے وہ وہ حسد کی وجہ سے جاتا ہے اور علی کا نام س
کرجانا منافقوں کی نشانی ہے اس لئے بلند آواز سے نعرہ لگا کمیں تا کہ جوت
ہوجائے کہ اس محفل میں سب بی ایمان والے بیٹے ہیں۔

#### نعرة حيدري

جب ۱۵ کی جنگ ہوئی تو ہندوفوج میے بہتی تھی کے مسلمان جب نعرہ کے جنگ ہوئی تو ہندوفوج میے بہتی تھی کے مسلمان جب نعرہ کے حدری نگاتے ہیں تو بھم اُتنی پر بیٹانی فائر تک سے جیس ہوتی جنٹی نعرہ حیدری

ہے ہوتی ہے اور ہم پہ پا ہوجاتے ہیں اس لئے ہندؤں کا فروں کو پریشان کر دیں منافقین کو پریشان کر دیں بلند آواز سے جواب دیں۔

نعره حيدري

بیں تاجدار بل اتی تمشکل کشا علی ہیں مصلیٰ سے دل زیا مشکل شمشا علی کہتے ہیں سارے اولیاء ہر دم علی علی أعظم مجى بين على على اقدم على على ہر اک زباں یہ ہے سدا جاری علی علی بیں بخشنے ولائتیں ساری علی علی تُورِ خدا کے تُور کا جلوہ علی علی سُلطانِ انبیاء کا ہیں نقشہ علی علی شاهِ ولايت فاتح خيبر على على ثور خدا کا علی مُنور علی علی مقعود دو جہان ہیں مولا علی علی ہر اِک ولی کے افسر و آقا علی علی

نعرة حيدري

کئے جا کئے جا مخبت علی سے

ہے مومن کی پیچان اُلفت علی سے نیوت میں بیں نیوت کے ساتبد تو خاتم نی بیں جو خاتم میں جیلا سلسلہ ، اِمامت علی سے

نعره حيدري

برمشكل تول في جاوي كا نعرهٔ حيدري مار

نعرة حيدري

حضرات گرامی! تاجدار الله اتی مُرتفنی شیرِخُدامُشکل کشاحضرت علی کرم الله وجهد الکریم کوالله تبارک و تعالی نے الی شان وعظمت اوراختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ آپ مانے والوں کی مشکلات کل فرماتے ہیں۔

آج بھی آپ کا نام لینے والے آپ کے نام کے صدقہ سے مصائب وآلام سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

عزیزانِ گرامی! جولوگ معمائب سے نجات حاصل کرنا جاہتے بیں وہ میر ہے ساتھ کیک زبان ہوکراس نعرے کاجواب دیں۔

#### نعرة حيدري

حعزات گرامی! حطرت مولاعلی شیرخدا کرم الله وجهدالکریم کاذکر ایمان والول کونی کرنا نعیب موتا ہے اور ایمان والے بی ذکرِعلی من کرخوش ایمان والول کونی کرنا نعیب موتا ہے اور ایمان والے بی ذکرِعلی من کرخوش

ہوتے ہیں۔

اب و محمة بي كون ايمان والا -

## نعرهٔ حیدری

حضورعليدالعلوة والسلام فرماتين "ألدِّ خُرُ عَلِي عِبَادَةً" على كاذكركرنا بمي عبادت ميس ما وي ميادت ميس شامل موجا كيس -

### نعرة حيدري

حضرت مولاعلی مومنین کے مُولا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے دوست ہیں مواب دیں۔

#### نعره حيدري

ساجد علی حضور وا بین جلوہ ایہہ پیغام دیندا کمر و کمری جا ویں ملدانی وافیض ای علی کولوں سرنوں علی دے قد مال تے دھری جاویں معنی علی وا علی علی سبخال ورد علی وے تام وا کری جاویں محنی علی وا ایمی وا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی وا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی وا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی وا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی وا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی وا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی سال محکر سرد دااے علی دا تام من کے تام علی تام علی دا تام من کے تام علی دا تام من کے تام علی دا تام من کے تام علی دا تام علی دا تام من کے تام علی دا تام علی دا

. نعرهٔ حیدری

نعرہ ہے کم کم حیدری ہم حیدری ہم حیدری تعره جارا ما على ہا تھوں میں پر چم حیدری نعرهٔ حیدری

علی وا نام کمزورال دا صائم زور بن جاندا علی وے نام تھیں جنگاں وا نعشہ ہور بن جاندا

## نعرهٔ حیدری

روتی منگے فقیر سے علی کولوں علی اُوشمال دی اوہنوں قطار دیندا صدقہ علی وہ منظے جو رت کولوں اللہ اوس دے مم سنوار ویندا اجمل توز دا المصنكل قيديال وماعلى وبيال بيزيال تار ديندا بدل جان طوفاناں دے رُخ فورا نعرہ حیدری جدوں کوئی مار دیندا

نعرة حيدري

عاشق سداعلی دے تال توں مجم الممیاں ہے لاوے نعرہ حدری مار کے ہراک مشکل حل ہو جادے تعره حيدري

غریبال بدا سہارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر مائم میرا نے صائم محمد دا پیارا کون حیدر میدر

على شاهِ مرداں اماماً كبيرا كه بعد از نبى شد بشيراً نذيرا

### قرآن اوررسول

حضرات گرامی! آج کی بیمفلق پاک بسلسلهٔ معراج شریف انعق و پزیر ہے اس محفل میں ملک پاکستان کے معروف ثناخوانان رسول سلی الله علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جوا پنے اپنے وفت میں حاضری لگوا کیں گے آخر پر خطاب مقرر ذیشان خطیب کلتہ دان جناب مولا نامحہ ملا زم حسین ڈوگر صاحب مذکل العالی کا ہوگا۔

حطرات کرامی! قرآن عظیم ہے اور جس جستی پریہ نازل ہوا تو وہ مجمع عظیم ہیں۔ مجمع عظیم ہیں۔ جہ قرآن کتاب تورہے حضور من اللہ نور ہیں۔ جہ قرآن کہا ہے حضور ہادی ہیں۔

المحة قرآن رحمة للمومنين بصحضور رحمة اللعالمين بيء قرآن کی طرف دیکھنا تواب ضرور ہے کیکن جنت کی گارٹی ہیں ممر حضور جسے جا ہیں جنت عطا فر ماسکتے ہیں بعض لوگ قرآن یاک کوحضور علیہ السلام مے افضل کہتے ہیں میں کہنا غور کروقر آن میں مشابہات ہیں حضور كے جسم اطهر كاسايا بى جبيں ہے اور ان مقابله كرنے والوں سے كہتا ہول كه قرآن حضور كامحتاج بي حضور قرآن ك محتاج نبيس مين حضور عليه السّلام اس لتے پشمان میں ہوئے منے کہ وی میں آرہی بلکداس کئے پشمان منے کہ بیر اوك جبتم من نه جلے جائيں كه حضور بين جائے كه لوگ جبتم ميں جائيں۔ قرآن حضور ہے افضل کیے ہوسکتا ہے مسلمان قرآن کو پیجیانہیں كرت بلكة محركمة بن كقران ماك يتهينه و ادهر صلى الله عليه وآله وسلم كى ذات واقدس ہے كہ جدهر حضور جاتے ہيں قرآن پيچھے پيچھے آر ہا ہے،حضور مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں حضور کے پیچھے۔ ۲- حضور بہاڑ ہر ہیں تو قرآن پہاڑ ہر آر ہاہے۔ ﴿ حضورغار میں ہیں تو قرآن غار میں آرہاہے۔ المحضور كمرمين بين وقرآن كمرمين أرباه ۲۵ حضور باہر ہیں تو قرآن باہرآر ہاہے۔ مرحضور کل میں ہیں تو قرآن کل میں آرہاہے۔ 🖈 حضورمسجد میں ہیں تو قرآن مسجد میں آر ہاہے۔

ہ حضور چلتے ہیں تو قرآن بناہ۔

ہ حضور بیٹے ہیں تو قرآن بناہ۔

ہ حضور قیام فرماتے ہیں تو قُرآن بناہ۔

ہ حضور جامتے ہیں تو قُرآن بناہ۔

ہ حضور مراقدس پرتیل لگاتے ہیں تو قُرآن بناہ۔

ہ حضور رُلفوں کوسنوارتے ہیں تو قُرآن بناہے۔

ہ حضور رُلفوں کوسنوارتے ہیں تو قُرآن بناہے۔

ہ حضور رُلفوں کوسنوارتے ہیں تو قُرآن بناہے۔

ہ حضور آسان کی طرف دیکھتے ہیں تو قُرآن بناہے۔

مسلمان وہ ہے جوقرآن کے پیچے ہے اور قرآن وہ ہے جومحبوب

محبوب کے فعل سے اکے حیدر قرآن کی آیت بنتی ہے قرآن کی آیت بنتی ہے

اور رہمی حقیقت ہے!

آبات قرآن کوجمع کریں تو محبوب کی تعتیب بنتی ہیں۔اور اگر زبانِ معنرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے شیس تو آپ فرماتے ہیں!

یائحتر محکر میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن سمی آتھوں سے ملاتا رہا آبتیں مجر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن سمی تو نعت محبوب رحمان بشکل آیات قرآن پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کے معروف قاری جناب قاری الحافظ محمدا کرام چشتی نقشبندی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب آل پاکستان مقابلہ مُسنِ قرائت میں اوّل پوزیشن حاصل کر بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آ واز میں الیک شش رکھی ہے کہ سامعین ان کی آ واز کی دِکشی کے صحرا میں کم ہوجاتے ہیں ۔

تشریف لاتے ہیں واجب الاحرّام جناب الحافظ وقاری محمدا کرام چشتی صاحب۔

حعزات گرامی! حافظ القاری محمد اکرام صاحب تلاوت قرآنیہ سے ہمارے قلوب کومنور کررہے تھے ان کی زبان سے ادا ہونے والی آیات ہمیں مسجر حرام کے مناظر سے لے کرمسجر اتھیٰ کے پرنورعلاقے کا حال تضور پیش کررہے تھے۔

سورة بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جوقبله حافظ صاحب نے پڑھیں ان میں معراج مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اگر اِن ابتدائی آیات کے بارے میں تفتیکو کی جائے تو بہت سے لطیف نکات ہمارے سامنے آتے بین کیکن یہاں میں صرف ایک نکتہ پیش کر کے اپنی بات کو آھے بڑھا تا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جلّ شاندار شاوفر ما تا ہے! بارکٹ کے گؤ کے لئریکہ مِن ایلیکا .

وہ مبدانصیٰ کہ جس کے کردا کرداللہ تنارک ونعالیٰ جلّ شانہ نے

یرکش کمی ہیں۔

#### قبرول برجانا

حفرات کرامی! مجد میں تو پر کتیں ہوتی ہی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمارہا ہے کہ میں نے اپنے محبو کیے سیر کرائی مجدِ انصلیٰ تک جس میں میں کرکتیں ہیں۔ پرکتیں ہیں۔

بلکفرمایا! معجدافعی کهجس کے ارد کرد برکتیں ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی مُفترین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارد کرد برکتوں کا ذکر إس كفرمايا بك كم مجرافعتى كاردكرداللدنغالي كنبيول كى قبري بير معلوم مواجهان اللدوالون كي قبرين مون ومان بركتين موتي بين جو لوگ بیکتے بیں کر قبروں پر جانے سے شرک ہوجا تا ہے، اگر وہ حقیقت کی مرف توجددی او مجمی ایس بات نه کریں ، قبروں برجانا شرک نہیں ہے اگر قبرول برجانا شرك موتا توحضور ملى الله عليه وآله وسلم بمى ندار شادفر ماتے كه قبرستان جایا کرو۔آپ کا قبرستان جانے کا فرمادینا اِس بات کی دلیل ہے کہ قبرول برجانا شركت بيس بلكفرمان رسول سلى الله عليه وآله وسلم بــ قبر کی دومورتنس ہیں۔

مرد ایمان والے کی قبر ہے۔ دوسری ہے ایمان کی قبر ہے۔ ہایان والے کی قبر میں اللہ کا نور آتا ہے۔ ہایان کی قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ ہم موس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ ہایمان کی قبر چر کتیں ہوتی ہیں۔ ہم موس کی قبر پر کوشیں ہوتی ہیں۔ ہم موس کی قبر پر جواکر فاتحہ خوانی کرنے سے اللہ تعالی خُوش ہوتا ہم موس کی قبر پر جاکر فاتحہ خوانی کرنے سے اللہ تعالی خُوش ہوتا

ہے۔
حضرات کرای! ایک مرتبہ البیس تعین حضرت نموی علیہ السلام
کے پاس آیا اور کہنے لگا!

آپ اللہ جی ہیں۔

آپ اللہ کے رسول ہیں۔

آپ اللہ کے رسول ہیں۔

آپ اللہ کے بیارے ہیں۔ آپ اللہ کے بارگاہ میں التجاء کریں کہ
وہ نجھے مُعاف فرمادے۔
حضرت نموی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء کی کہ الجی اللہ الم اللہ کے برنادم ہے تواسے معاف کردے۔

ابلیس اپنے کیے برنادم ہے تواسے معاف کردے۔

ابلیس اپنے کیے برنادم ہے تواسے معاف کردے۔

الله تعالى نے فرمایا! اے موئی میں نے اِسے علم دیا تھا آ دم کو سجد

کروال نے مجدہ جیس کیا۔ تمہارے کہنے پر بیس اِسے معاف کرتا ہوں گر س شرط کے ساتھ کہ بیآ دم کی قبر پر چلاجائے اور مجدہ کرے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا! نجیے خوشخبری ہوکہ تھے معافی مل گئی تہ چل کا دم علہ السلام کی قبر مراہ راہی کرفیاں کے مطالق

في معافى مل كى تو بيل آدم عليه السلام كى قبر پر اور الله كفر مان كے مطابق الله معافى الله معافى فر مادے كار الله كار معاف فر مادے كار

اللیس شیطان نے کہا! میں نے زندہ کو مجدہ نہیں کیا تو کیا آب ردہ کو مجدہ کروں گا؟ مجمعے معافی نہیں جاہیے۔

حضرت موی علیدالسلام کوابلیس کی اِس بات پرجلال آیا اِس سے بلاک آیا اِس سے بلاک آبا اِس بالدے وہ بھاک کیا۔

عزیزان کرای ! اللہ تعالی نے فرشتوں سے آدم علیہ الله موجدہ کرایا ، شریعت محمدی میں غیر خدا کو بحدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی تقلیم وکریم کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے تو اِن گذار شات کے ساتھ ہی میں معلی مائل شاء خوان رسول میں سے پہلے شاخوان کو پیش کرنا ول تشریف لاتے ہیں جناب حافظ اظہر حسین اعوان صاحب۔

حضرات محرام ! محترم شاءخوان رسول نهایت احسن واجمل انداز می اورا چی مترخم آواز میں نعت رسول بحضور سرور کا تنات صلی الله علیه وآله دملم پیش کرد ہے ہتے۔

ان كنعت يرصف كاندازيس بمسب ايد كمن بوع كريز

ی نہ رہی کہ وقت کتنا بیت چکا ہے اور میرا خیال ہے یہ میم معراج پاک کی
اس رات کا اعجاز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پرتشریف
لے صحیح تو وقت روک دیا ممیا ۔ روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال تک نظام
کا تنات ساکن رہا اور جب حضور علیہ العملاء واپس تقریف لائے تو
دوبارہ یہ نظام کا تنات کا سلسلہ چلا۔

### أيك نكنته

اِس میں ایک نہا ہے۔ خوبصورت کلتہ رہی ہے کہ اٹھارہ سال کے عرصہ تک انسان سوئے رہے ، حضرت عزرائیل علیہ السّلام کی ڈیوٹی اٹھارہ سال کیلئے بند ہوگئی اور اٹھارہ سال کوئی فخص فوت نہ ہوا ، نہ سی کو کھانے کی حاجت ہوئی۔

ارے جس نی کے صدقہ سے انھارہ سال کی کوموت نہیں آئی، اُس نی پرموت کیے آسکتی ہے؟
نی پرموت کیے آسکتی ہے؟
ہرکز نہیں حضور زِ رَدہ بین حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

میرے محبوب زِندہ نبی ہیں بلکہ ہر چیز کی زندگی ہیں اُکے ذاکر کو کیا موت آئے ذکر جب اُن کا فانی نہیں ہے

#### ارف

توأس زنده محبوب كي صفور مدية عقيدت پيش كرنے كيلئے تشريف تے ہیں ثناءخوان حبیب الرحمٰن عظیم ثناءخوان سرایا ذُوق ووجدان جناب حبزاده محمر فيضان چشتی صاحب كه حضورِ اقدس صلى الله عليه وآله وسلم كى كاوب كس بناه من تخت اللفظ مدية عقيدت بيش كرير \_ جتاب فیکنان صاحب میخانے کی بات کردے بتھے تو میں ہمی انے کے حوالہ سے رہائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طنیبہ یاک میخانہ اے عاشقاں وا الیم جگه تے ہوش کوائی دا سی جیموا سبق قرآن نے وس دِتا افل سیق نول کدے بعلائی وا عمل ایشوں نے لی کے کیب جاب رسیے سمين تأكيل ابربه نشه وكمعاتى والمحيل حيد كدى خيل غير تول طلب ركمي کے ہور میخانے جہ جائی وا جمیں توتشريف لات بي واجب الاحترام جناب تحترم محد فيمل چشتي ماحب اور بحضور سيدالرسلين نعت ياك پيش كرت بيل \_

#### حفرات کرای !

ورود ول نے بڑھا تھا زُبان سے پہلے اذان رُوح میں سمجی تھی کان سے پہلے ہر اِک رسول نے کی آخری رسول کی بات سُنی ہے جایہ قدم کے نشان سے پہلے اورمعراج كى بات شاعر يون كرتاب كه! نہ ابیا مہمان دیکھا کوئی کہ میزیاں جس کا خُود خُدا ہے سميا جوعرش على سے آمے وہ مصطفے ہے وہ مصطفے ہے مری جو استحصیں چھک رہی ہیں کرم فریدی یہ بیہ تیرا میں کب تھا تیری شاء کے قابل بیاض تعمت بری عطاہے تو معراج کے دولہا کے حضور ہدیئے سلام وعقیدت پیش کرتے ہیں واجب الاحترام جناب مرزامح شفيق الرحمن صاحب

#### عروج کی رات

جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے اُن کی رحمت سے دِن لکا ہے اُن کے مدیقے میں رات ہوتی ہے

تمام راتیں انہیں کے صدقہ سے بنی ہیں اور شب معراج اُل رانوں میں خاص ہے کہ اِس رات سرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگہے۔ فلسطين تشريف لے محتے پھرا سان بر محتے۔ المريبلية سان عيمي أوير ملا دُوسرے آسان سے بھی اُو ہر 🖈 تیسرے آسان سے بھی اُوپر مهر چوشے آسان سے بھی اُو ہر المانچوي، جيئے، ساتوين آسان سي بھي أوبر 🖈 جنت الماويٰ ہے أوبر مر منت النعيم <u>س</u>ےأوبر الملاتهام جنتول سے أوبر 🖈 عالم جبروت سے أوبر

الملاسدرة المنتهى يدأوير بلكه عرش على يديمي أوير 🖈 مقام دنیٰ کی منزلیں کے فرماتے ہوئے فندلی سے ہوتے موسئة قائب قوسين بلكهاداد في تك جاينيج

جولوك رسول التدملي التدعليه وآله وسلم كي بمسر مون كا دعوى كرتے بيں ذراغوركريں ،اسيے كريبان ميں جمائليں كہ كھال محبوب خداصلی الله عليه وآله وملم كا مقام ومرتبه اوربلندى اوركيال ايك عام انسان كى اوقات ــ

حاضر بن محترم! ہمارے آقا ومولی حضرت سیّدنا تحد مصطفے ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات واقد س تُور خدا سے بنی ہے جمی تو آپ وہاں مسے جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جاسکتے۔

حضرات كرامى! جب نى كريم ملى الله عليه وآله وسلم معراج كى رات جانے والے عضرات كل الله على الله على الله والله والله على معراج كى رات جانے والے متصاللہ تعالى نے فرشتوں سے فرمایا كه اے فرشتو!

آج دوزخ کے دروازے بند کردو، آسانوں کو سجادواور کتبے لکھ دو۔ مہلے آسان برنور کا کتبہ لکھا میاجس برنکھا تھا۔

> اَرُسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِ وُسرِ \_ آسان برکترکها کیا۔

وَمَا آرُمَىلُنگَ اِلْا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تيرے آسان پرکتے پرلکھا گيا۔

لَقَدُمَنُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيُهِمُ رَسُولًا

چوشے سان پرکتہ لکعامیا

إِنَّ اللَّهُ وَمَلْنِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّالِ اللَّهُ النَّلِي النَّلُولُ النَّالِ النَّلِي النَّلِي النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي الْمُعِلْمُ النَّلِي الْمُعْلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي اللْمُعْمِي النَّلِيْمُ النَّلِي النِّلِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النَّل

يَّايُهَاالنَّهِ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيْرًا

جعة سان بركتبه كعاميا-

إِنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابِ.

ساتوس سان بركته للفاحميا-

سُبُحَانُ الَّذِى اَسُرىٰ بِعَبُدِهٖ لَيُلَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ

حعزات مرامی! اللہ تعالی اپنے محبوب کے معراج پرجشن کا مفیل اس

ا ہتمام فرمار ہاہے۔ • مسلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں

فرصت دیاں گھڑیاں کی اس سے نے باہواں چکیاں جو قوساں دونویں جھکیاں اُو اُدُنیٰ پین پکاراں مازُاغ دا شرمہ پاکے جد یار کھلوتا جا کے ہیں ہیں کہیا ہوائی جی ارائی کی ارائی کہیا ہوں کے جد اور کھلوتا جا کے میں ایس کے جو بارائی کر یار نے پھیرا پاناں اس راتیں بخشے جاناں مائم جے او میہاراں کہ فرشتوں کو فرشیاں حاصل ہوری ہیں۔

الم فرشتوں کو فرشیاں حاصل ہوری ہیں۔

الم فرشتوں کو فرشیاں حاصل ہورے ہیں۔

الم فرشتوں کو مرید فلعنوں سے نوازا جارہا ہے۔

کے فرشنوں کے لئے عید کی رات بی ہوئی ہے۔ کہ خوریں سجاوئیں کررہی ہیں۔

الملائورغين بناؤسنگاركرربى بيں۔

جلاجنت کے ہام و دُرخاص طور پرسچائے جانچے ہیں کہ جنت کا مالک جنت کی سیرکرنے کے لئے تشریف لارہا ہے۔

حضرت علامد صائم چشتی اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔
دو جک توں خوشیاں چڑھیاں آباں نے طمن دیاں کھڑیاں
رحمت نے لائیاں جھڑیاں سب مہک پیاں گلزاراں
جد ترے حبیب پیارے را ہواں دچہ وچھ محے تارے
ت نبی کھلوتے سارے دچہ راہ دے بنتے قطاراں

# التجاخواب ميس ديداركي

اللدسوہنیاں خواب و کھا مینوں سوہنے نبی دا رُئ انوار تکنال حضرات کرامی! جس آنکھ کودیدارِ مصطفل ہوجائے وہ آنکھ برسی تعلقہ کو میدارِ مصطفل ہوجائے وہ آنکھ برسی تعلقہ دیدارِ مصطفل کرے اس آنکھی آنکھی کی ہوسکتی تسمیت والی ہوتی ہے جو آنکھ دیدارِ مصطفل کرے اس آنکھی آنکھی کی ہوسکتی

حضرت امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمة كمقدّر برقر بان جائيں كارمة كمقدّر برقر بان جائيں كارمة كم مقدّر برقر بان جائيں كہ انہوں نے بہتر مرتبہ بيدارى كے عالم بين سركار مدينة ملى الله عليه

وآلہوسلم کی زیارت کی ہے۔ منزل عشق دی دیندی کمال حیدر منکر کدے ملکوتی نہیں ہو سکدا

جنہاں جا محدیاں سوہنے دی دید کیتی ہر کوئی امام سیوطی نہیں ہو سکدا کین امام سیوطی نہیں ہو سکدا کین امام بومیری کو بھی ہے مقام ملاکہ آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر آپ کوشفا بھی عطافر مائی اور جا درمبارک بھی عطافر مادی اس لئے ہم بھی عرض کرتے ہیں۔

الله سوبنیال خواب و کھا مینول تیرے نی وارئ انوارتکنال میری ازل تول آرزو ہے مولا تیری تدت واعلی شہکارتکنال میری ازل تول آرزو ہے مولا تیری تدت واعلی شہکارتکنال حضوراقدس ملی الله علیہ وآلہ و کم فرماتے ہیں۔
مَنْ دَا نِی فِی الْمَنَامِ فَسَیَرنِی فِی الْیَقْضَا.

جس نے ایپے خواب میں میری زیارت کی بینک اُس نے میری زیارت کی شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اور فرمایا!

> من دانی فقد داء المحق جسنے مجھے دیکھاتھیں اُسنے حق دیکھا۔ اس کے ہم التجائیں کرتے ہیں۔

تبھی تو خواب میں آجائیں یا رسول اللہ میری بھی نیند سنور جا نے دو گھڑی کیلئے میری بھی نیند سنور جا نے دو گھڑی کیلئے عزیزانِ گرامی! اگرخواب میں سرکارِ مدینہ تشریف لائیں تو پھر بیدار ہونے کی خواہش کون کرےگا۔

آپ کی خواب میں جلوہ کری کے بعد علاّ مدصائم چشتی رحمۃ اللّٰدعلیہ لکھتے ہیں۔

خواب میں آئے ہیں وہ یار ب نہ جا گول عمر بجر خواب سے بڑھ کر حسیس مطلب نہیں تعبیر کا بینک تعبیر بھی اچھی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں کونیا سے جائے گالیکن خواب میں تو خود آتا ہے کون ومکال جلوہ کر ہیں اس کا خواب کا مرجہ تعبیر سے اچھا ہے۔

خواب سے بردھ کر حسیس مطلب نہیں تعبیر کا عزیزان کرامی قدر!

سب بلندا وازست سبحان اللدكهدي-

میری دعاہے جوسب سے بلندسجان اللہ کے اُسے سرکار مدینہ کی اللہ علی اللہ علی اللہ کے اُسے سرکار مدینہ کی اللہ کے اللہ کی خواب میں زیارت ہوجائے۔

ہم سب کی خواہش ہے کہ خضورا پنا اُرخ پر انوار ہمیں دکھا کیں کہ جس مقدس چرہ اطہر کے صدقہ سے یوسف علیہ السلام کوشن ملا اور ہم التجا

کرتے ہیں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ج اُنج دیدار کر ونال نیس ہے کھے توں پر دہ چونال نیس
وچہ خواب دے آجا بل دی بل اینال تے کرم فر ماوندا جا
عزیز ابن گرامی! کہاں حضورا قدس کی ذات بابر کات اور کہاں ہم
شُنہ گاروں کی آنکھیں دیدار کی بات کرتے ہوئے بھی شرم میں ڈو و بہوئے
ہیں۔

گرچہ دیداری میں نے کی ہے دُھا پر کہاں میں کہاں سرور انبیاء شرم آتی ہے صائم یہ کہتے ہوئے مجھ کو میری دُھا کا ثمر چاہئے یارسول اللہ! ہم حقیر ہیں ہم بے نواہیں۔ لیکن آقا آپ کے گداہیں آپ کے مائے والے ہیں آپ کے تحب ہیں۔ آپ کے زانوں کولیوں پر ہجا کرالتجا کرتے ہیں کہ قاہم پر کرم فرما کر جمیں بھی اینا دیوار عطافر مادیں۔

ہم یہ لطف عنایات فرمایئے سب کے خواہوں میں تشریف لے آیئے میرے مشکل کشا میرے مشکل کشا سب کو مل جا ہے خیرات دیدار کی یائی یائی یائی یائی یائی یائی

#### اوريبي التجابار كاوايزدى مسكرت بيل

الله سوہنیاں خواب و کھا مینوں تیرے نی دا رخ انوار تکنال میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلی شہکار تکنال اکھال میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلی شہکار تکنال اکھال میریاں سوہنیاں پاک کرد ہے طیبہ پاک چینوری در بارتکنال حیدر میرے نصیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بارتکنال حیدر میرے نصیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بارتکنال

### حسن رسول

كيونكه بيروه حسن بيره چېرة اطهرب كه اوہ ہو گیا وہوانہ تے شیدا حضور وا إك وار جينے ويكھيا جلوہ حضور وا تواسى احسن وحسين محبوب خداصلى الثدعليه وآله وسلم كى مقدس بإركاه میں ورودں کے ہارسجا کرلائے ہیں ہمارے مہمان شاخوان کہ جن کے نام کا حوالہ نعنت رسول بن چکی ہے ہمارے ملک کے معروف ثنا خوان رسول واجب الاحترام محترم المقام بمارے ملك كى بيجان ثناخوان رسول ميل منفرد مقام ر كھنے والے جناب محرسليم صابرى صاحب آف چيجه وظنى ، سليم صابري صاحب سركار مدينه سلى الله عليه وآله وسلم كي تميرات کی بات *کردہے تھے۔* 

حضرات كرامي! جاراعقيده هے كه پيارے آقاملى الله عليه وآله

وسلم کی ذات بابر کات سرایا معجزه ب آپ خود الله کامعجزه بین الله قرآن باک مین ارشادفر ما تا ہے قد جآء کم بر معان من ربم ، توجب حضور علیه السلام الله بتارک و نعالی کی دلیل بن کرتشریف لائے تواب کوئی بات رہ گئی۔

عزیزانِ گرامی! الله تبارک و تعالی کا ہونا دعویٰ ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ غیب ہے وہ ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں مگرخود وہ غیب ہے وہ ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں مگرخود وہ غیب ہے دعوفی ہے اور دعویٰ ہے اور دعویٰ اس وقت تک تسلیم ہیں کیا جا تا جب تک اُس کی دلیل نہیش کی جائے تو الله تعالیٰ کے ہونے کی دلیل بن کر حضور علیہ السّلام تشریف لائے اس لئے الله تعالیٰ نے فرمایا اسے حبیب جب میری الوہیت کی دلیل تم ہواس لئے تم بی کہو "قل مو اللہ احد" اے مجوبتم میری دلیل ہو" بُر ہائ مِن رَبُمُ "اب میرے ایک ہونے کا اعلان مجی تم میری دلیل ہو" بُر ہائ مِن رَبُمُ "اب میرے ایک ہونے کا اعلان میں تم میری دلیل ہو" بُر ہائ مِن رَبُمُ "اب

حعرات گرامی! حضور الله کی دلیل بین اس کے حضرت علاّ مه مائم چشتی مجمی حضور کی آمد کی بات کرتے ہیں۔

دلیل بمبریا بن کر حضور آئے حضور آئے بہار جانفزا بن کر حضور آئے حضور آئے

عقيده

آج بعض لوك تاجدار إنبياء شاه دوسرا إمام الرسلين خاتم البين

حضرت سیدنا محمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کی مثلیت کا دعوی کردیتے ہیں اور بیر بھی نہیں سوچنے کہ ایبادعویٰ کرنے سے انسان دائر ہ اسلام سے خارج بھی ہوسکتا ہے۔

عزیزان گرامی قدر! کوئی بھی صاحب عقل الی بات سوچ بھی خیر سکتا جس میں وہ اپنا موازنہ حضور رحمة للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے کروائے حقیقت بھی ہی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کہاں اور سرئرک چھاپ مُلا کہاں ملاتو ملاحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی عالم حق بھی نہیں ہوسکتا۔

حضوری مثل کوئی ولی مجی نبیس ہوسکتا۔ آقا کی مثل کوئی محالی مجی نبیس ہوسکتا۔ ملکہ کوئی نبی مجی نبیس ہوسکتا۔ ملکہ کوئی نبی مجی نبیس ہوسکتا۔

ایویں پیامنگیت دے کریں دعوے دل نہیں سکدانوں نی دی آل دے نال آل نی ذکوۃ نے مال دے نال آل نی ذکوۃ نے مال دے نال سکدی توں تے پلیا ایں ذکوۃ دے مال دے نال میں مثل نی مشکل نی کے سکدی توں تے پلیا ایس دکوۃ دے مال دے نال میں مثل نی مشکل نی کا سکدی توں تے بیا ایس نو کو تا ہے مشکل نی کا سکتال نو کا سکتال نی کا سکتال نو کا سکتا

حقیقت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حل اور نظیر کوئی نیس ہے میرے نیں دی مثال ہور کوئی وی نہیں ایسا سوہنا لیال ہور کوئی وی نہیں ایسا سوہنا لیال ہور کوئی وی نہیں

کویں آکھے بھرا سوہنے نبی پاک نوں
اُبیا صاحب جمال ہور کوئی وی نمیں
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگر استے ہیں۔
میرے سوہنے وی مثال نے نظیر کو ئی ناں
نبی پاک جیا نور نے منیر کوئی ناں
نبی اُمثال دے باپ ہندے بھائی جان نمیں
تقویۃ الا بھان میں اسامیل دہلوی لکھتا ہے تمام انسان بھائی بھائی
جتنے نبی پینجبرولی ہیں بھارے بوے بھائی ہیں اس مولوی کو خاطب کر
اجتا ہوں مولوی صاحب!

نی اُمثال دے باپ ہندے بھائی جان نمیں علی باہجھ میرے مصطفل دا در کو کی نمیں استھ میرے مصطفل دا در کو کی نمیں ارے آ قائے دوعالم ملی الله علیه وآلہ وسلم بے شل دبنظیر ہیں۔ آپ کے چاہئے سے نظام کا کتات تبدیل ہوسکتا ہے اور مولوی کے ہے ہے تھیں ہوتا۔

حضور کے جاتے سے قبلہ بدل جاتا ہے مولوی کے منہ بدلنے سے زمی جی ہیں ہوتی۔ زمی ہیں ہوتی۔

حضور کے جاہتے سے جا ندز مین پر آجا تا ہے مولوی کے جاہے نے، برندہ مجی زمین بڑیس آتا۔ حضور کے چاہنے سے درخت چل کرآ جاتے ہیں

مولوی کے چاہنے سے اُس کی اولا دبھی کہنا نہیں مانتی۔
حضور کے چاہنے سے بارش برس جاتی ہے جبکہ مولوی کے نا چاہئے

ہوئے بھی اُس کی ہیوی اُس پر برستی ہے تو پھر نقائل کہاں کارہ گیا۔
حضور کا چہرہ والفحی اور مولوی صاحب کا منہ،
حضور کے جسم اطہر پر بھی تھی بھی نہیں بیٹھی۔
مولوی کے جسم سے بھی اُتر تی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں
مولوی کے جسم سے بھی اُتر تی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں

البيئاجي بحبرب

كركته مولوى كتف ني ياك

کتھے خاک کتھے نور کتھے ذرّہ کتھے طُور کتھے دین نوں وی دور کتھے شارعِ آنحضور کتھے فرن نوں معران کتھے ورئ نوں معران کتھے کوڑھ گھر کھ کھان ، کتھے والفحی وا تان کتھے زرّہ کتھے فرد کتھے در کتھے فرد کتھے در کتھے فرد کتھے در کتھے فرد کتھے در حیات کتھے زری خرابات ، کتھے مصطفی دی ذات کتھے شوہ ہے وی اوقات ، کتھے مصطفی دی ذات فرر کیوں نہوں یا

ہے نال نرا ای شدائی اوہنوں آکھ وڈا بھائی جہڑا جان ہے جہان دی کال مصطفیٰ کی ذات کہال مولوی کم ذات کہال مصطفیٰ کی ذات کہال مولوی کم ذات کیتھے سکھ کتھے اوکھ کیتھے نوا کتھے ارکھ کیتھے سکھ کتھے اوکھ کیتھے جنوں وڈھ مکھ

بحقے میل نے ٹیل بھتے دھون والا ممیل بحقے مال وال ویل بھتے گیسوئے والتیل

تھے موہ تھے ہیرا رکھے کی کھے ہیرا - کھے اکمیاں توں پیرا تھے توریتے منیرا

بحقے قال بحقے حال بحقے روڑ بحقے لکل مجھے شوہدا تے کنگال بحقے آمنہ وا لال

بحقے چور ڈاکو ٹھگ، بختے رحمت دو جگ بختے سینے وچہ اگ، بختے چرا جمک کتھے وشمنی تے ور کتھے بہتری تے خمر کتھے ویکے سدھے پیر کتھے لا مکانی سیر

کتھے ڈھٹھا ہویا ڈھارا کتھے عرش وا منارا کتھے نجد دا شرارا کتھے عرب دا ستارا

کتھے ہو س وا غلام کتھے جگ وا امام کتھے خام توں وی خام، کتھے سبد انام

کتھے مجرم ناپاک، کتھے سیّد لولاک کتھے کمیّاں وی جماک کتھے رُبِحُ ٹابناک

کتھے مندرال دی رِیت ،کتھے کعبہ تے مینت کتھے مندرال وی رِیت ،کتھے کعبہ وا وی میت

کتھے فرن توں لاجار بھے عرش توں وی بار سمتھے بابی سمنگار، سمتھے سمجی معار کتھے اتمق و نادان، کتھے مساحب قُرآن کتھے جاہل و انجان کتھے شکل غیب وان

کتھے آپ ڈب جاوے کتھے جک نول تراوے کتھے دوز خال نول دھاوے کتھے دوزخوں بچاوے

کتھے کاذب و کعین کتھے صادق و امین کتھے شخی بد ترین کتھے عرُب دا حسین سامعین گرامی!

کتھے روین کھائی ڈین کتھے سرور کونین کتھے کچے نین رکتھے اگروئے قوسکین

کتھے خاک وا دفینہ کتھے نور وا خزینہ کتھے مکدا ہینہ کتھے مہکدا ہینہ

محبوب محبوب محتف الله دا محبوب محتف الله دا محبوب محتف الله دا محبوب محتف خوب تون وی خوب غورفرها نمین!

کتھے نماں کتھے سیو کتھے تیل کتھے گھیو کتھے نماں دیو کتھے مکل دا وی پیمؤ

ر کتھے بغض تے نفاق رکھے مخلق اِتفاق رکھے کوڑھ تے مراق ، رکھے کوڑھ تریاق

رکتھے دھوکا تے شراب کتھے نور آفاب رکتھے صورتوں قصاب، رکتھے طلہ وا خطاب

> کوئی نقابل ہے؟ کوئی برابری ہے؟ کوئی مثلیت ہے؟ نہیں! کیونکہ،

ر من احترو ذلیل، منتف احسن و جمیل منتب خاسر و رذیل، بمنفے حشر دا وکیل کتھے کپر تے غرور ، کھتے ، کیف تے سرور کتھے نجد وا فتور ، کتھے روشی وا طور

کتھے دوزخال دا رائی، کتھے جنتاں دا مائی کتھے ہندو دا سپائی کتھے کُل اُتے شائی

کتھے جہل نے ظلوم کتھے پاک نے معصوم کتھے جہل نے معصوم کتھے ہے ہاک معلوم کتھے مخزنِ معلوم کتھے مخزنِ معلوم کتھے مخزنِ معلوم

کتھے فتنیاں وا جال، کتھے ماڑیاں دی ڈھال کتھے دوزخاں وا مال، کتھے تحلد نال نال

خدا چاہتا ہے رضائے محمہ
کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اُن کے عروج کی کوئی حدیثی ہے۔
ارے ملکم ملکم کہنے والو یہ جُت چلو مان لیتے ہیں ہم بھی
مرمہماں جو بنا ہے عرش کا کوئی اور اُن سا دکھانا پڑے گا
یا بے مثل آقا کو کہنا پڑے گا یا سید حاجہم کو جانا پڑے گا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے یہ تو

اللهِ مُورَّ اللهِ ☆ حضور کاسایانہیں الاحضور شابرين أرسلنك شاهدا الما حضور مبشرين ومبيقوا المحضورنذرين وَلَدِ يُوا ﴿ حضورد وسين والله الله و الله الله مهر حضورنور بين وسيراجا منيرا الله محضوررسول بين مُحَمَّدٌ رُسُولَ الله ﴿ حَضُورًا حَرَى نِي بِي وَلَكِنُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِينَ الأول بن هُوَ الأول ملاحضورا خربيل والأبيو المظاهر على و المظاهر أو المنظاهر أو المنظاهر أو المنظاهر أو المناطق أو المن

﴿ حضورعالم الغيب بين وَمَا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ الْمُوْ مِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ النّبِي النّبي النّب

مهر حضور کی زئیس و الکیل اِذَا مسَجٰی

المحمضوركاسِينه لَكَ صَدُرَكَ

المحضوركاذكر رَفَعْنَا لَكَ ذِكُركَ

المرحضوركالقب يليسين وطها

المرحضورك جان لمعمرك

انك لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْم

بے مثل اللہ بے مثال نبی اوبدی مثال نبی اوبدی مثل کوئی نمیں ایبدی مثل کوئی نمیں ایبدی مثل کوئی نمیں جہزا ایبناں وا ہووے عشاخ خیدر اوبدا ہو کوئی نمیں اوبدی اصل کوئی نہیں کوئی نہیں کے کہاں کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاخی نہیں کر سکتا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاخی نہیں کر سکتا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توابیان کی جان ہیں۔ سب کہہ ویں! آتا تو ؟ ایمان کی جان ہیں۔

آ قاتو؟ خدا کی شان ہیں۔ حضور تو؟ کل ایمان ہیں۔ حضور تو؟ انبیاء کے سلطان ہیں۔ حضور تو؟ اُمنت کے مہریان ہیں۔ حضور تو؟ محبوب رہے ان ہیں۔ حضور تو؟ صاحب قرآن ہیں۔

اب میں سرکارِ دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیعقیدت کے اظہار کے لئے دعوت قصیدہ دُوں کا ثناخوان رسول شاہکارِ سروتال بلکہ یوں کہ لیس کہ سروتال کے مالک ہیں شاخوان رسول کے مالک ہیں ثناخوان رسول کے لیس کہ سروتال کے مالک ہیں اچھے خیال کے مالک ہیں ثناخوان رسول کے لئے سوزکی دال ہیں نام کے لحاظ سے جناب حافظ ظفراقبال ہیں ۔ تصریف لاتے ہیں جناب حافظ ظفراقبال سعیدی صاحب۔

محفل نور

حضرات کرامی! پہلا محفل تورہ ہمیں حاصل سرورہ غم ہم سے دورہ کیونکہ وفت حضورہ ہرفض مسرورہ

میحفل بہارہے وجهيجين وقراري برطرف كمصاري ساعت آ مرحبيب غفارے ہمسب میں قاکی محبت اور بیارہے 🖈 محفل میلاد ہے مرحض شادے برح غمول سے آزاد ہے بمار بلول يرفرياد ب اورجميس حاصل رسول اللدكي اعدادي المريم محفل مقدس وسبحان ہے موض پروجدان ہے يهال بخششون كاسامان ہے ہم برآ قاکافیضان ہے كه مار الديان برا قاكي شان ہے المريم محفل نعت رسول ہے جا ندجن کے قدموں کی دعول ہے جن كاذكر بردم مغبول ہے

جن کاعدومر تدومجبول ہے جن کی غلامی ایمان کا اصول ہے المحفل تورالهدي ہے جن کی محفل ہے ان کاچېره والفخي ہے ان کی زُلف واللیل اذ ایغضما ہے ان کی چشمان مازاغ البصر وماطنیٰ ہے ان کی شان میں شاحد آومبشر اُونذ براہے المحفل ورووي يهال آقا كاورود ب جومحبوب رت ودودے

اور محفل میں آنے والا ہر مخص سعید ومسعود ہے تو اب میں اس پیاری محفل میں دعوت خطاب و وں گا واجب الاحترام محترم جناب محمد ملازم حسین و گر مساحب کو کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کومتور فرمائیں۔

# حضور وللله الم

حغرات کرای !

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی آمد پرخوش ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ آمد سرکار صلی الله علیه وآله وسلم ہوئی ہر طرف بہارات می ، طائر ان چن خوش موسم کے۔

مظلوموں کو گلم سے نجات طنے والی تھی آ مررسول کے مڑو دہ جاں فزا سے اُن کے چیروں پررونق آئی۔

ہاروت ماروت جاہ بائل میں جموم اُسٹھے کہ اُن کی سزاختم ہونے کا وقت آئی ۔ اُن کی سزاختم ہونے کا وقت آئی ۔ اِسٹے کا شکار ہوکرز ندہ قبر میں وقت آئی ۔ اِسٹے کا شکار ہوکرز ندہ قبر میں وفن ہوجاتی تعین مطمئن ہوگئیں کہ میں سہاراد بینے والا آئی اے۔

انبیائے کرام خوشیوں میں شامل ہیں کہ اب وہ ہمارا امام تشریف لے ایک کے است کا اور جنت بھی عطافر مائے گار بے کے است کا اور جنت بھی عطافر مائے گار بے کسوں کا سہارا ہے۔
میوں کا سہارا ہے۔

سہارا سارے جہاں کا بن کر حبیب رب الانام آیا بہتارے سارے چھے کے تو ہمارا ماہ تمام آیا رسول سارے قطار باندھے کھڑے اوب میں ہیں اُن کے پیچھے نہ کوئی اُن کے پیچھے نہ کوئی اُنیا اِمام آیا نہ کوئی اُنیا اِمام آیا نہ کوئی اُنیا اِمام آیا

سبم مرادی بیں۔

مِرا حبیب مِرا تاجدار آیا ہے جمبی تو سارا زمانہ بیہ مُسَکرایا ہے سمہ ذفہ یہ

سمىخشىس

عجب خسن آیا زمین و زمال میل عجُب تُور ہے جلوہ محر دوجہاں میں ہوا تحسن محبوب جلوہ تنما ہے زمیں سے فلک تک ممیارک مدا ہے ہیں حُوروں نے ہر سمت حُجُرمث لگائے ملک یا برہنہ قطاروں میں آئے بدی شان والی بیہ صائم ممری ہے دو عالم میں سیمیلی ہوئی رُوشیٰ ہے خُدا کی محبّت کا پیغام لے کر خدا کے عارے حنور آگئے ہیں ُ نُور بی نُور ہے کیف بی کیف ہے غم کے ماروں کو غم سے رہائی کمی آمنہ کو خُدا کی خُدائی جس کی را ہیں سیاتے رہے انبیاء

جس کی یاویں مناتے رہے انبیاء

مت مي ظلمتين حيث مي تيركي تن مستن عادری کیف وانوار کی سادے سجدوں میں مسائم منم محر سکتے بت كدون من عجب إنتلاب أحميا آج یم مترت ہے مظلوم کا سَب جہاں والے خُوش ہیں مقدر تو دیکھو طیمہ کے صائم کہ ممر جس کے باغ تیم آگئے ہیں ممارک حمیں اے بیموں ممارک كرم بن كے مرّز يتيم أصحة بي خطا کا رو تم آج خجو مو خُوشی سے محرّ رؤف الرحيم آكة بي ہر طرف خُوشیاں عی خوشیاں ہیں حعرات كرامي! آمدم كاردوعالم ملى الله عليدوآلدوسلم يرآسانول بربمی خوشیاں منائی جارہی ہیں فرشتے آج مسترت سے شاد ماں ہیں حضور کی آمرية سمان يدجعند البرار بإسبة زمس يرجى خوشيول كاسال سب معنرت علامهمائم چشتی رحمة الله علیه منظمشی کرتے ہیں۔

خُوشیاں خُدا نے مکلیاں شندیاں ہواواں چلیاں

دن دے نے آے نظارے سرکار آگئے نے

کر دے نے رقص تارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

سبحی خُوش ہیں! ہوا کی ستی اس اے کی کوائی دے رہی ہے۔

بھی آمدر سول خُوش ہیں! ہوا کی ستی اس اے کی کوائی دے رہی ہے۔

بھی آمدر سول خُوش ہیں۔ جموم رہی ہے۔

محمد مصطفی آئے فضاوال مسکراپیال گھٹاوال نور برساون ہواوال مسکراپیال تبہتم آمنہ دے لال نے رجس وقت فرمایا حسن ویال ساریال رکھیں اداوال مسکراپیال حسن ویال ساریال رکھیں اداوال مسکراپیال حضرات کرامی! اللہ تعالی بھی مسلمانوں سے فرمارہا ہے مسلمانوں سے فرمارہا ہے فلکے فکر کوا

مو منو آج خوشیاں مناؤ میرے آقا کی جلوہ گری ہے ہر طرف نُور پھیلا ہُوا ہے میرے آقا کی آمہ ہو نی ہے آتا کی آمہ ہو نی ہے آتے جریل جنڈے جُملا نے خُوریں آئی ہیں تعیش 'سنانے اُن کی راہوں میں پکیس بچھادو آئی خُوشیوں کی نوری گھڑی ہے اُن کی راہوں میں پکیس بچھادو آئی خُوشیوں کی نوری گھڑی ہے ہر طرف خُوشیاں بی خُوشیاں ہیں ہر طرف مسرّت بی مسرّت ہواور میں میں میں کھڑی ہے اور میں کھی کہدہے ہیں۔ مُوشیاں بی خُوشیاں ہیں ہر طرف مسرّت بی مسرّت ہواور میں میں میں میں کھی کہدہے ہیں۔ مُوشیاں میں میں کھی کہدہے ہیں۔ مُوشی ہے آمنہ کے تاریف لانے کی

سرکار کی آمد پر ہرسوخشیوں کے بادل جھائے ہیں جبریل نے آکر کھیے پر نُوری جمنڈے اہرائے ہیں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
عمر مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی اُئے اے بہار دے اُئے تازہ بہار آئی !
خوشیاں دے کھل برسائے سوہنے دے اُون نے سوہنے نے کرم کمایا پھیرا مقصود ہے پایا کرتے مایا کھیرا مقصود ہے پایا دئے سوہنے دے اُون نے دئی !
دئت بیڑے بے لائے سوہنے دے اُون نے ہرطرف خوشیوں کے زائے گوئے رہے ہیں!

حعزات كرامى! حضور رحمت كائنات صلى الله عليه وآله وسلم رحمت ما الله عليه وآله وسلم رحمت ما الله كرم الله والله وسلم رحمت ما الله كرم الله والله والله

الله كالله كالله كالمحت إلى الله كالله كالمحت إلى الله كالمحت إلى الله كالمحت إلى الله كالمحت إلى الله كالمحت الل

الملاحضورعليدالسلام اللدك ييار بي المرحضورعليدالسلام الدير رسول بير مح حضورعليدالسلام اللدك ني بيل-الملاحنورعليدالسلام اللدكي حبيب بيل\_ ملاحضورعليه السلام اللدكي فيمري \_ الملاحنورعليدالسلام اللدكم فترب بير ملاحضورعليه السلام اللدكي جاتشين بير المرحضورعليه السلام اللدك نائب بير اللا من وعليه السلام الله ك خليفه بيل ـ الملاحنورعليه السلام عليه السلام الله كطالب بير ملاحضور عليدانسلام اللدك تحت بمى بي اورمجوب بمى ـ اس لئے اللہ تعالی نے آپ کوتمام ابنیائے کرام کا سروار بنا کر بھیجا الثدتعالى في السير اقدس برتمام انسانون كى سردارى كا تاج بيبنا كربيجا اس کتے آپ کی آمد برمسلمان خوشیوں سے آپ کے میلاد کی محافل سجاتے بي اوراج كى مخل بمى سركار مدينه سلى الله عليه والهوسلم كى آ مدمبارك يرخوش كرنے كے والدسے جائى كئى ہے تو اب ميں اِس محفل ميں خُوشيوں محرى نعت ميلادسنانے كے لئے دموت ديتا ہوں جناب تحترم صاحبزادہ محدوقاص الهاس صاحب كوكة تشريف لائيس اورجم سب كونعُت ميلا ومصطفح صلى الله عليه والم معظوظ فرمائي - جناب محدوقان الياس صاحب

رمديخ جاوال مل

حفرات كرامى المحترم ثناخوان رسول ذكر مصطفى الله عليه وآله مرحد احسن انداز سے كررہ خفر دلوں كو كھارتا ہمى ہے اور مصلف انداز سے كررہ خفر دلوں كو كھارتا ہمى ہے اور سے ميل ثكال كر دلوں كو پاك وصاف ہمى كرتا ہے ذكر محمد الياذكر ہے جس كر نے سے اللہ تعالى خوش ہوتا ہے اس لئے حضرت علامہ صائم بحس كر نے سے اللہ تعالى خوش ہوتا ہے اس لئے حضرت علامہ صائم بحد اللہ علية فرماتے ہيں !

ہ کریئے ذکر محمد دا

سن راضی رب دی ذات ہووے
اوہنوں دو جگ دا سلطان کہواں
اوہنی ہرگل نول قرآن کہواں
داتا دا گنگر جاری اے
کمل عالم اوہدا بھکاری اے
اوہ داتا محکمیاں تکیاں دا
اوہ داتا محکمیاں تکیاں دا
اوہ مان ہے ماڑیاں چنگیاں دا
الجمد للد محفل میں عاشقان رسول بیٹے ہوئے ہیں سب اپنی نیندیں
قربان کرکےذکررسول کی مخل میں بیٹے ہوئے ہیں سب اپنی نیندیں

اوہدے عاشق سوناں جان دے شمیں پنکاں نُوں طلاقتاں جان ہے شمیں پنکاں نُوں طلاقتاں جان ہے شمیں سامعین مرامی!

میں خادم نبی دے یاراں وا ہیں۔ ہم آل کے بھی غلام ہیں اوراصحاب کے بھی غلام ہیں۔ میں دے یاراں وا میں میں خادم نبی دے یاراں وا میں منگا پنجاں باراں وا میں منگا پنجاں باراں وعاوال میں آئے شہر مدینے جاواں میں اس کئے کہ !

پہنچاں مسیخ چھیتی کے ساہ نکل نہ جادے مینوں آج دی شام مولا روضے نبی تے آوے آج شہر مسیخ جاوال میں آج نت صائم کراں دُعاوال میں وقت لائے فُدا سب مسیخ چلیں لوقت لائے فُدا سب مسیخ چلیں لوقت رحمتوں کے خزیئے چلیں سب کے طیب کی جانب سفینے چلیں میری مائم دُعا آج کی رات ہے میری مائم دُعا آج کی رات ہے

33

یااللہ ماری اس دعا کو قعول فرما!

ہے نہ ماتم کراں 'دعاواں میں اور گھر!

اور گھر!

رُخ کر لئو ٹھیک مدینے وا رُخ کر لئو ٹھیک مدینے وا رُخ کر الو ٹھیک مدینے وا رُخ کر الو ٹھیک مدینے وا رُخ کر الو ٹھیک مدینے وا رُخ سفر مدینے وا رُخ سفر مدینے وا رُخ سفر مدینے وا رُخ سفر مدینے عوال میں اُن میں اُن میں اُن میں ورا در و دل سے دُعا مل کے ماگو

ملانت صائم كرال وُعاوال ميل أج شهر مديخ جاوال ميل

خدا ہم سمجی کو دکھائے مدینہ

مدینہ کے والی رسولِ دوعالم و کھادے مدینہ برائے مدینہ ہیں ایک مدینہ میں میں کہاں و عاداں میں ایج شہر مدینے جاواں میں ایج شہر مدینے جاواں میں

كيونكه!

میری جنتی مدینه میری زندگی مدینه دِن رات ہیہ دُعا ہے دیکھوں مجمی مدینہ رو رو تؤی تؤی کر فریاد کردیا ہوں بهرِ خُدا دکھاؤ اُپ یانی مدینہ مئات صائم کرال دُعادال میں أج شمر مين جاوال عل جامی تو میں تہیں ہوں جامی کا ہمنوا ہوں إك بار اب دكھا وے مجھے اینا آستانہ 🖈 بنت صائم كرال وُعاوال مين أج شمر مسيخ جاوال على ما تک لو مانک لو چیم نز مانگ لو دردٍ دل اور تحسنِ نظر مانک لو ململی والے کی محری میں ممر ماتک لو ما تکنے کا مزا آج کی رات المين مائم كرال وعاوال عن جاوال ميخ

كيونكه!

رو رو کے نئین میرے شک خار ہوگئے نے ساتھی عرب وے سارے تیار ہوگئے نے طَیبہ دیاں میں جاکے بُن وکیے لاں بہاراں تچم تچم کے جالیاں ٹوں سروے ایہہ نین مفارال طَيب دي يا إلخے بر اك كلي دا صدقه کردے مُراد ہوری مُولا علی دا صدقہ اے ووجیال وے مالک آسال نہ توڑوہوں مُن میرے جوڑ دیویں بن تیرے ہور کیروا مجڑی میری بناوے مُن نعت جاکے صائم سوہنے دے گھر سناوے مئانت صائم كرال وُعاوال مي*ل* أج شير مسيخ جاوال دلال وے ورو وا وارو ہوا مدینے دی كراوے سب نُول زيارت خُدا مديخ دي سرایا تخلد ہے طبیبہ دا ہر مکل گوجہ تے خاک ساری اے خاک شفا مے دی کیمہ ذکر ایتھے محداواں تے بادشاہواں دا خُدا دی ساری خُدائی گدا مدینے دی

خُدائی کہتے ہیں خُداکے مانے والوں کوخُدائی کہتے ہیں اور بیساری
خُدائی کہتے کا کنات میں بسے والوں کوخُدائی کہتے ہیں اور بیساری
خدائی بیساری کا کنات صفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدا ہے۔
مدینے پاک چوں عرشاں نُوں نُور جاندا اے
میرے دل وا سہارا ضیاء مدینے دی
نہ چاہواں 'ونیا نہ جنّت دی ہے طلب صائم
ہے میرے لُب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی
ہے میرے لُب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی
ہے میرے لُب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی
ہاواں میں
ہانت صائم کراں دُعاواں میں
اج شہر مدینے جاواں میں

اله من منه منه اور پیارکاشهرے۔ اله مدینه بیول کے سردارکاشهرہے۔ اله مدینه خلدی بہارکاشهرہے۔ اله مدینه مجبوب رت عفارکاشهرے۔ الله مدینه مجبوب وانوارکاشهرے۔

كيونكيه!

اور رسول الدّمنى الدّعليه وآله وسلم كى بارگاه طبهارت مس عقيدت كے مجلول اور رسول الله عليه وآله وسلم كى بارگاه طبهارت مس عقيدت كے مجلول ميش كرنے ميں وعوت ويتا ہوں واجب الاحترام مُحترم جناب ساجد على

محترم ثناخوانِ رسول.....

## محبوب کی بات

عزيزانِ گرامي!

مُکُلُ مُکُلُاں وچہ بائے نے کل پیندی گلوں لاہ کُلُاں اِکوکُل کرئے مکل کواُردو میں بات کہتے ہیں اور بات اگرایک کرنی ہے تو وہ کملی آقاکی نعت ہی کی بات ہو سکتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے

بيل!

تحقیٰ کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے بطی کے ناخدا کے سہارے کی بات ہے جس پر ہُوئی ہے اِنہاء ہر اِک عروج کی جہا اُنہاء ہر اِک عروج کی جہا اُنہاء ہر اِک عروج کی جہا اُنہاء ہو اُنہاء ہوں اُنہاں اُنہاں

محبوب محمد عربی دے انوار دیاں کیا باتاں نیں آئے۔ آئے۔ جملے تے ہور بڑے سرکار دیاں کیا باتاں نیں آئے۔ کور بڑے سرکار دیاں کیا باتاں نیں بیکھی!

ہے اُس آمنے کے راج وُلارے کی بات ہے جس کا!

رُخ والعمس تے ابرو طر کب کیوی تورانی أكه مَازُاغ تے ہتھ يد الله مُطلعُ فجر پيثاني سب توں سوہنا سب توں اعلیٰ ہر بالاتوں بالا بإك تحمّه سرور عالم كالي تحملي والا نُور جبین مُنور چره بدر مَنیر پیارا سُورج برت ربیجال نول آوے جسدا و کھے اشارا المنظر كراج وُلارك في بات ہے طلہ جنگی جبیں نُور رجن کے قدم أن كى واليل زُلفول بيه قربان بم جن کی نظروں سے سارے نظارے بنے

جن کے تکوؤں کا دھوون ستارے بنے جن سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے المنه كراج ولارك والت ب وونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو دونوں عالم کی رکھتا ہے تقدیر جو جو بھی مرضی ہو کرتا ہے تحریر جو جس کے قضے میں صائم ہیں لوح و قلم المكاس آمنة كراج ولاركى بات ب معظم و نور مجسم امام رسولان نبوت کا خاتم بشيرا نذرا محمر جو رُوح دوعالم ہے سُلطان عالم الماس آمند کے راج وُلارے کی بات ہے رفيق جميل رفيخ رفيخ

شريت صيف لطيف خبيرً عظيم عليم سميغ بصير ظهورأ طهورأ سراجاً جو صائم کا داتا ہے عالم کا والی عظمت ہے خلقت میں جس کی زالی المناس آمنے کے راح وُلارے کی بات ہے عزيزان كرامى قدر! الله تعالى كى مخلوق كى نه صديب نه بى حساب میں آسکتی ہے مرتمام مخلوقات میں جوہستی سب سے مکرم ومحترم ہے معظم و مختشم ہے وہ ذات تا جدارا نبیاء حضرت سیّدنا محمصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کے اونیٰ سے اشارے سے اُن کی بھی مغفرت ہوجائے گی جن بر جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

ہم گہرادوں کی بخشی بروزِ محشر آقا کے ایک ادنیٰ اِشارے کی بات ہے حضر اتو گراوی ! آقائے دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ واصحابہ وسلّم الله علیہ وآلہ واصحابہ وسلّم الله علیہ وآلہ واصحابہ وسلّم الله علیہ وتاجدار رسولاں ہیں۔

مه جومحبوبر دال ہیں۔ مه جوصاحب نُورِقر آل ہیں۔ مه جونُورِایماں ہیں۔

مريوجان ايمال يل-م جوسيدوسلطال بيل-🛠 جواعظم وذيشال بين-مرية جو كامل إنسال بين-مين جونو ررحمال بيل-مريم جوجان رسالت بير-المريج جوشان رسالت بي-ملاجوا قائے رحمت ہیں۔ ہلاجوشافع اُمنت ہیں۔ مريش تضحي بين-مهر جو مس الصحي بين-٢٠ جوبدرالد کي بير-المراجوفيرالوري بي-المراجولور خدا ميل-م جوشاه زمن بير-ملاجوآ قائے مکن ہیں۔ ملاجوتوري كرن بي-

جہاس آمنہ کے راج وُلارے کی بات ہے تو اُس صبہ بو کبریاستیرارض وساحضرت سبّدنا محمہ = فیاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کس پناہ میں ہریئے سلام پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عنائت اللہ چشتی کولڑوی صاحب اپنے دلنشیں انداز اورمترنم آواز میں بارگاہِ شفیع اسم میں ہدئیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

تاجدارعالم

حضرات كرامى قدر! آقائے دوجهال

☆ سراچمنیر

🖈 رب کی تنوبر

🏠 ما لكسونطهير

🌣 ما لكب تقدير

🖈 سيدوسرؤر

☆ إفضل وبُرتر

ثكابعطا

☆ تُورخدا

<u>م</u>ہمتِ علی

المدادا وا

الكروح صفا

هرمنا

اروئف ورجيم ن ورسيتم ﴿ نُورِقد يم ﴿ نُورِظِيم مئه العمتيم 🖈 مني عليم ☆ شفيع وكريم ☆ تزكين ارض وسا 🖈 محبوب رب كبريا 🖈 آئينهُ حق تما 🏠 مُعدلِن جُودوسخا 🏠 مخزن لُطف وعطا 🖈 مظهررب العلظ 🖈 ما لكسوارض وسما المن المن الماكم 🏠 زينتوباغ جنال 🖈 ما لککون ومکال

🏠 باعثوكن فكال

يلكه!

رحمت مرا تملی وی محبت مرا مملی دِلاں ومحص اے راحت مرا مملی والا غریباں دی ثرُوت مِرا مملی 8 25 شفاعت مرا كملي والا 10 نبوت والا غُلام اوہدا صائم اوہ آقا ہے سُب وا مرے ممر دی برکت مرا مملی والا حصرات كرامي! حضر رصلّى الله عليه وآله وسلم اسيخ عُلامول ير كرم بى فرماتے ہيں أن كے كھروں ميں تشريف بھى لاتے ہيں اور أن كو برئتين بمحى عطافرمات يبيا-

> غلام البنا صائم اوہ آقا اے سب دا مرے محمر دی برکت مرا ممنی والا

### يمحبوب

حضرات ومحترم! میلاد کی محفل بھی ہوئی ہے، ہرطرف فضا نُور وبی ہوئی ہے۔ اسٹیج سے لے کرپنڈال تک نُور ہی نُور ہے میں اور آپ ب نُور میں نہائے ہُوئے ہیں بیسب اِس لئے ہے کہ بیر قائے دوعالم للدعليه وآلبه وسلم كى بيارى اورمقدس محفل بيار المحركار كي محفل ميں نُورماتا ہے۔ المحمر کارکی محفل میں سُرور ملتا ہے۔ المحركاري محفل ميں بغض بيكنا چُور ہوتا ہے۔ المحمر اركى محفل سجانے ہے خودرت عفور ملتا ہے۔ الماركارك محفل ميس آنے سے شعور ملتا ہے۔ ہم ہرایک کونوازاجاتا ہے۔ ہلاستاروں کو چیک ملتی ہے۔ ملاحیا ندکود مک ملتی ہے۔ المريكي كي المالي المالي المالي المالي المالي المالي پھر کیوں نہ کہوں!

> تاروں نے ضیاء پائی سرکار کی مجفل میں ہر غم کی دوا پائی سرکار کی محفِل میں

ہر اک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو جولوگ اِس محفل میں اپنے دِلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اُن کی نذر بیشعرہے!

ہر اک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو کے میں کہتے ہے میں مجلس میں میں میں میں میں میں میں عزیزان گرامی قدر!

سرکار کی تحفل میں آنے والوں کو دُکھوں اور عُموں سے نجات حاصل ہوجاتی ہے اس بات کو شاعر نے برے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔

ہر ول نے سکوں پایا ہر جاں کو ملی راحت

ہوئی ہے مسجائی محبوب کی محفل میں

اور بیمی محفل میلا دمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس

کھک کھک کے فرشتے بھی خُود دیکھنے آتے ہیں ۔

یہ کسن سے رعنائی محبوب کی محفل میں مقصود ملا اُن کو جو چھوڑ کے بیٹھے ہیں ہر دعویٰ و دانائی محبوب کی محفل میں ہر دعویٰ و دانائی محبوب کی محفل میں اس نورانیت آب محفل میں صدائے رحمت فرشتے بلند کررہے ہیں اور ہر کوں کوسمیٹ رہے ہیں اِسی طرح رحمت سیٹتے رہے اور ہم ان رحمتوں اور ہر کوں کوسمیٹ رہے ہیں اِسی طرح رحمتیں سیٹتے رہے

رآقائے دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر بلندآواز سے درود پاک بھیجے ہات سرکارمدین سلی الله علیہ وآلہ وسلم ہم پرراضی ہوجا کیں۔
ہات سرکارمدین سلی الله علیہ وآلہ وسلم ہم پرراضی ہوجا کیں۔
السَّلُواُۃ وَالسَّنَاكَمُ عَلَیْکَ یَادَسُول الله

## لنبدخضري

حضرات گرامی! عاشقانِ رسول کی جان مدینه بنے اور مدینہ طیبہ اجان گنیدِخصریٰ ہے میدوہ ہرا گئید ہے جو ہرمسلمان کی آتھوں کی مصندک

المنافية فتعري مرچشمٔ نُورے۔ ☆ گنيدِخفري مسكن شاوانبياء ہے۔ المحمنية خضري أوركا تبه هــــــ المح كنبد خصري تُورکی کان ہے۔ الملا گنید خصری عاشقوں کی جان ہے۔ المحمنبدِ خفری زمین میں سے افضل ہے۔ المل واجمل ہے۔ المركنيد خصري شعائر الله هار كمكنبد خصرى ميس آرام فرمان والاحبيب اللدي حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه جب مدینه طیب مین حاضر

ہوئے وہاں گنبدِ خصری پر نظر پڑی تو آپ کی زبان سے اللہ اللہ کا وِرد جاری ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں!

نظر جب پڑی سبز گنبد یہ بیری مُسلسل میس کہتا رہا اللہ اللہ اورعرش اورروضة اطهر لعني گنبدخصري كي بات يوں كرتے ہيں محمد دے روضے دی چوٹی دے ولّے خيده اے عرش بريں اللہ اللہ جناب عبدالستار نيازى رحمة التدعليد كيتي بي گنبد ِ خفریٰ خُدا تجھ کو سلامت رکھے و كمير ليت بين تخفي بياس بجما ليت بي اورمد ببنه طبيبه رينے اور گنبد خصريٰ كے قريب رہنے كه التجاء احمد نديم قاسمی صاحب یوں کرتے ہیں!

م سب بین سرے بین ، میں اِس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں کیکن مری سے بیچ عن مار

مجھ کو ہمسائیگی ء گنبد ِ خفریٰ دے دے

اور گنبدِ خصری کے دیدار کی تمنایوں کرتے ہیں!

يارسول الله !

حمنبدخفنریٰ کے نظارے دیکھے لول رحمتوں کے پھر اشارے دیکھے لول اورابروارتی رحمة الله علیه کنیدخضری کی بات یول کرتے ہیں کہ! ہے میرے یاک محمد دا پیارا گنید جک دے ہر اک ہے اوہ منبر تھیں نیارا منبد دِل ہے جاؤندا کہ سدا ویکھدے رہیے اُسنوں اکے اکھیاں دے زموے بنت اوہ وُلارا گنید و کم کے اوں نُول مُندا اے کلیجہ خفنڈا اکیا مرغوب ہے اوہ سبر سوہارا گنبد دل بزاران ای قدا اس تون کروژان جانان گنهگارال دی ہے بخشش دا سہارا گنید چن وے اِک نال جیوں ہُندا اے ستارا پیارا اونویں رکھدا ہے اوہ اِک کول مینارا گنید و کھے اِک وار جو اُے اہر اوہ ہر وم آکھے کہ دکھا دے میرے مُولا اوہ دوبارہ گنبد

# محنبدخضري

حضرات کرامی! واجب الاحترام مُحترم شاخوانِ رسول گنبدِ خصری کی بات کرد ہے تنظیم کنبدِ خصری کی بات کرد ہے تنظیم کنبدِ خصری پر ہماری جا نمیں قربان ہوں۔ سامعین کرام! محنبدِ خصری کی سبزی پر عالمین کی سبزی نجھا ورہو۔

گنبدِ خصریٰ کی چوٹی پرتمام عالمین کی دُولت قُربان ہو کہ گنبدِ خصریٰ تو فرشتوں کی زیارت گاہ ہے حصرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

فرشتے جو لیں سبر گنبد کے پھیرے یہ کعبہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟ جہاں کعبہ بھی اینے سر کو تجھکائے وہ قبلہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟ اور پھر نیوں کہہ لیں کہ! سائے کیسے میرے ول میں عرش کی رفعت جمال گنید خضری نظر میں رہتا ہے 🖈 بیروه گنبدخضری ہے جس برآ سان بھی رشک کرتا ہے۔ الماروه کندخضری ہے جس کے صدقہ سے وُنیا بی ہوئی ہے۔ الماری کنبدخفری ہے جس کے نورے ساری کا کنات بھی ہوئی ہے الماريوه گنبدخصري ہے جس پر جنت كانورنازاں ہے۔ المرابیدوه کنبدخصری ہے جوساری و نیامیں فروزاں ہے۔ الماروه كنبرخصرى ہے جس كے جلووں سے جہان چك رہاہے۔ المريده مكندخضري ہے جسے نُوركا تكينہ كہتے ہيں۔ المروه کنبدخفری ہے جے رحمت کاخزینہ کہتے ہیں۔

الله المحمد الم

میری آنکھوں سے اُجالا تو اے سُورج لے لے مُری آنکھوں سے اُجالا تو اے سُوری آنکھوں میں مُنبد ِ خصریٰ کا ہے نُور میری آنکھوں میں

﴿ توصيف حيدر ﴾

حضرات گرامی! ہم سب کی تمنا ہے کہ گنبدِ خضریٰ کا درش یا ئیں ہم بھی ھیر مدینہ جا ئیں وہاں گنبدِ خضریٰ کے سائے تلے کھڑے ہوکراپنی مناجات اپنے آقا ومولیٰ کو سُنا ئیں۔ توجولوگ بیرچا ہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں گنبدِ خضریٰ کی زیارت ہو وہ بلند آواز سے سُبحان اللّہ کہہ دیں۔ خواب میں گنبدِ خضریٰ کی زیارت ہو وہ بلند آواز سے سُبحان اللّٰہ کہہ دیں۔ خواب میں گنبدِ خضریٰ ویکھنام عمولی بات نہیں ہے۔

خواب میں جب بھی مجھی گنبد خضری دیکھوں
اپنے پیکر کو سر اورج ٹریا دیکھوں
توخواب میں بھی گنبدخضریٰ کا دیدار کرنابزی بات ہے مگراً سے
بڑی بات بہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوکر وہال گنبدخضریٰ کی زیارت

ے مشرف ہوں تو جولوگ مدینہ طیبہ جا کر گنبدِ خصریٰ کی زیارت کرنا جا ہے ہیں وہ بہت ہی اندآ واز سے سجان اللہ کہد ہیں۔

حضرات وگرامی! میں دُعا کرتا ہوں کہ جوسب سے زیادہ بلند آواز يه الله كه يا الله تواسع كنبد خصرى كى زيارت نصيب فرما حضرات وگرامی! ہم محض کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہرشاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے راز مراد آبادی کہتے ہیں میں جنت میں گیا وہاں مجھے گنبدِ خصری نظر نبیس آیا تو پھر میں رضوان کے یاس چلا گیا اور کہا! رضوال! تیری جنت میں مرا جی نہیں لگتا میں نے تو یہاں گنبد ِ خضریٰ نہیں دیکھا تو رُباعی پیش کر کے اسکلے شاخوان رسول کو دعوت دیتا ہوں۔ میرے سویتے دے روضے دی ولال والا کم اکو مجلی اے کری حاندی روضہ و کھے کے جان وچہ جان پیندی قُلب حُبوم جاندا رُوح مُخْر جاندی

روضہ و کھے کے جان وچہ جان پینیدی قلب مجھوم جاندا رُوح کھُر جاندی صاحم شہر مدیئے چہ جاندیاں اِی حصام میں موس ہوس جہان دی مَر جاندی سبز گنبد جد ساہسنے نظر اُوندا جمولی اُکھیاں دی آیے بھر جاندی

سب مل كركهدوي ! سبحان الله

عزیزان گرامی! اب آپ کے سامنے بڑے ہی ٹرنم آواز کے حال شاخوان کو پیش کرتا ہوں جن کی آواز بے نظر ہے کیونکہ یہ شاخوان محبت و سول اور در بار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہے بہجیان کے حوالہ سے سارے ملک میں شہیر ہے نعت رسول کا دبیر ہے غلام حضرت شبیر ہے نام کیا فلے سے محمد نصیر ہے تشریف لاتے ہیں جناب محمد نصیر چشتی قادری صاحب اور بارگا وا مام المرسلین میں مدید وصلاق وسلام پیش کرتے ہیں۔

شنهرى جاليال

حضرات کرامی! محترم ثناخوان نعت شریف پڑھ رہے تھے جس میں مقدّس جالیوں کا ذکر تھا۔ روضۂ انور سے متصل سنہری جالیاں ہیں جن میں مقدّس جالیوں کا ذکر تھا۔ روضۂ انور سے متصل سنہری جالیاں ہیں جن پر آیات قرآنیہ کے ساتھ در دور وسلام بھی ندائیہ الفاظ کے ساتھ درج ہے۔

سامعین محترم! بیننهری جالیاں الیی دکش ودِل آراء بیں کہ ہر مسلمان میں جا ہتا ہے کہ ان جالی مبار کہ کے سامنے کھڑا ہوکر بارگا و رسالت میں دست بست صلاق و سلام اورائی معروضات پیش کرے۔

حضرات گرامی! سنہری جالیوں کی کیابات ہے، سنہری جالیوں کی کیاشان ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ سنہری جالیوں کا مقام و

مرتبه بیان فرماتے ہیں۔

کجیے وا نور اُجالا جالی حضور دی اے عرشاں نو ارفع اعلی جالی حضور دی اے جالی خضور دی اے جالی نول بچن اعلی جالی مندال بن مجے جال نول بچن والے نوث و ابدال بن مجے بیاں سے چھن چھن کر نکلنے والانور بوری و نیا کے مسلمانوں کے قلوب کومنور کررہا ہے۔

کلا میدوه جالیاں ہیں جوسر کار کی قیرِ اطہر سے منسلک ہیں۔ کلا میدوہ جالیاں ہیں جوعرش سے اعلیٰ ہیں۔

المكريدوه جاليال بين جن كامقام فهم وادراك سے ماور كى ہے۔

مكريوه جاليال بين جهال فرشة قيام كرتے بين -

اللہ وہ جالیاں ہیں جہال غُوث وابدال کھڑے ہوتے ہیں اِس

کیے کہ بہاں سے رُوحانیت کامقام ومر تنبہ حاصل ہوتا ہے۔

الماريوه جاليال بين جن كامقام آسانول يدزياده بلندي-

المار ہیں جوجنت کے باغ پرنصب ہیں۔

فیضان حاصل موجاتا ہے۔

ہر سیرہ جالیاں ہیں جن کامقام ارفع ہے۔ ہر سیرہ جالیاں ہیں جن کی شان اعلیٰ ہے۔ المجیده جالیاں ہیں جن کا مرتبہ بلند ہے۔
المجیده جالیاں ہیں جن کی شائ فرالی ہے۔
المجیدہ جالیاں ہیں جن پر ہماری جانیں قرُبان اور شار ہیں۔
حضرات کرامی ! ہم دُعاکرتے ہیں کہ یا اللہ اِس بیاری محفل کے صدیے ہمیں شہری جالیوں کی زیارت نصیب فرما کہ یہ جالیاں تیرے فرد یک ارفع واعلیٰ ہیں۔

جناب محمسعيدن كياخوب كها!

خلد جس کو کہتے ہیں میری دلیھی بھالی ہے سبر سبر گنبد ہے اور شنمری جالی ہے اور جناب محمل ظهوري كياخوب كہتے ہيں! تیری جالیوں کے پیھیے تیری رحمتوں کے سائے جے ویکھنی ہو جنت وہ مدینہ دکھے آئے حضرات گرامی! سنہری جالیوں کی بات ہرعاشق کرتا ہے ہر ا يك كا ابنا ابنا انداز موتا بيكن حضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه نے بات كرك قلم توڑ ديا آب سنبرى جاليوں پر نظريں جمائے رکھنے اور اُس وقت کی کیفیت کو پنجائی شعر میں نہایت حسین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں جالی یاک تے نگاہواں جدوں تھبر جانیاں کھال سامنے نظاریاں دے طور ہون سے

أيك دوبيس!

لکھال سامنے نظاریاں دے طور ہون کے مجھ کو درِ نبی کی زیارت نعیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو حضرات وگرامی! جب عاشقان رسول مدینه طبیبه جاتے ہیں اور اُن کے دل کی اُمنگیں یمی ہوتی ہیں کہ سرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضهُ اطهر کی جالی مبارکه کوچوم کرایمنکھیں لگائی جائیں کیکن وہاں اِنتظامیہ سعود بیر حکومت کی ہے جنہوں نے صرف شرک شرک کا لفظ رٹا ہوا ہے۔ بیر لوگ عاشقانِ مصطفیٰ کوروکتے ہیں کہ جالی مقدّسہ پر ہاتھ نہ لگاؤاں کا احرّام نه کرو ۔ حالانکہ اُس بارگاہ کے احترام کا ثبوت اِس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے!

الم تَرُفَعُوااَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوُتِ النّبِي. حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه مدینه طیبه محت اور وہال انظامیکویوں مخاطب کیا کہ!

جو جا ہو سزا دینا محبوب کے دربانو!

اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو

جب وہاں عاشق جالی مبارکہ کو چومتے ہیں تو وہاں کی پولیس
عاشقانِ رسول کو چھڑیاں مارتے تھے لیکن عاشق چھڑیوں سے ڈرنے والے

کیاں ہیں؟

حضرت علآمہ صائم چھتی فرماتے ہیں!

میں پا کے کفنی مدینے جاواں
نہ فیر آواں کرو دُعاواں
میں سُنیاں مابی دے درتے پہرے
لگا کے بیٹھے نے گوئٹے ہبرے
اوہ چھٹریاں مارن میں جالی چمال
نہ لب ہٹاواں کرو دُعاواں
میتو دُعا کی بات تھی کیکن جب مدینہ طیتہ میں حاضری ہوئی اور وہاں
کے دربانوں نے آپ کوروکا تو آپ نے فرمایا!

جو جاہو سزا دینا محبوب کے دربانو! اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو اور مدین طیبہ کے زائر کو کیا فرماتے ہیں!

جدوں سنہری جالی لاکے تُور جاویں اتھرو ایٹ رکئی کا اتھرو ایٹ رکئیں کا اور پھرزائر کو کہتے ہیں!

تُو جس دم مرکو زائر جانب ِ روضہ جھکائے مگا و جب روضے کی جالی تھام کر آنسو بہائے گا ادب سے عرض کرنا جادرِ تظہیر کے صدقے ہو حل صاتم کی مشکل شبز و شبیز کے صدقے حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ عاشق جہاں بھی ہواس کے تصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے تصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے تصور کا مرکز جلوہ گاہِ محبوب ہوتی ہے۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه محفل میں موجود ہیں مقرر تقریر میں جنت کی ہاتیں کرر ہاہے آپ فرماتے ہیں!

مدينه کي گلي

راشدصاحب كياخوب آرز وكرت يي

گذر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں
تو ساری زندگی کردوں بسر طیبہ کی گلیوں میں
لیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ اِس ار مان کے ساتھ طیبہ کی گلیوں کی عظمت کیا خوب بیان فرماتے ہیں!
بہار خلد آئی سب کی سب طیبہ کی گلیوں میں
بہار خلد آئی سب کی سب طیبہ کی گلیوں میں

فرمنتے بھی ہیں آتے بااُدب طبیبہ کی مکلیوں میں اگر صائم کو پھر سرکار نے روضے یہ بلوایا بیہ بن کر خاک رہ جائے گا اب طبیبہ کی گلیوں میں اورانہیں طبیبہ کی کلیوں کی ہات جناب مقصود مدنی کرتے ہیں! ہے ملتی ہرغم دل کی دوا طبیبہ کی مکلیوں میں وُعا ما کلو کہ لے جائے خدا طبیبہ کی کلیوں میں کوئی بھی مرض ہو اِک بل میں ہے آرام مل جاتا ہے ہر ذر کے میں پیغام شفا طبیبہ کی مکیوں میں حسرات وكرامي المدينه طيبه كي كليون كالتذكره كرنا اورمدينه طيبه

کی حاضری ہرمسلمان کے دل کی صداہے۔

عزيزانِ گرامي!

مدینه کی گلی کیا اِس کوحفرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه بیان فرمات بیرلیکن پہلے جنت کی بھی بات کرتے ہیں! مدینے کی محلیوں کا عالم نہ نیوجھو ہے جنت مجھی جن پر قِدااللہ اللہ اِس کے کہ !

ہے جنت مجھی اُن پر فدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور پھر کہتے ہیں!

اُن کی مخلیوں میں آنکھ روتی ہے ہاتھ اُٹھتے نہیں دُعا کے لئے

حعرات كرامي!

ہیں جنت سے افضل مدینے کی گلیاں ہیں احسن و اجمل مدینے کی گلیاں بعنور ہیں ہیں ساحل مدینے کی گلیاں ہیں کامل و اکمل مدینے کی گلیاں حضرات کرامی! حقیقت ہے کہ!

طاہر واطہر مدینے کی گلیاں ہیں اظہر واختر مدینے کی گلیاں رحمت کی برسات ہے اُن کی گلیوں میں افکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں میں افکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں میں حیدر چپکا کیما برا مقدر ہے ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں

اورا قبال عظیم نے بھی کمال کردیا اپنی دیوانگی اوروارفکی کو اِس طرح بیان کیا کہ۔

> ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں سے اور محلیوں میں قصدا بھٹک جائیں کے اور محلیوں میں قصدا بھٹک جائیں کے اور محتب اللہ اظہرنے اپنے عشق کو یوں بیان کیا!

کلیوں میں پھرا کرتے گنبدکو نکا کرتے اس شہر کی مٹی کو آنکھوں میں سجا لینے اظہر بھی بڑے در کے کتوں میں سے ہوجاتا اگر بھی بڑے در کے کتوں میں بٹھا دیتے

ان کی آواز میں الیمی لطافت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ان کے گلے میں ایباسوز ہے جے صرف محسوں کیا جاسکتا ہے۔
ان کے انداز میں ایس و جاہت ہے جے صرف سوچا جاسکتا ہے۔
ان کے پڑھنے میں ایسی روانی ہے جس کے ساتھ ہماراعشق سفر کرتا ہے اور منزل مطہر یعنی طیبہ پاک تک جایا جاسکتا ہے بشر طیکہ انسان اخلاص کے ساتھ ان کے کلام کو عالم استغراق میں ساعت کرے۔

عزیزانِ گرامی! شہراز قرفریدی ایک اجھے ثنا خوان بھی ہیں اور عہر ایک ایسی ہیں اور اس محفل کی ایک ایسی ہیں اور اس محفل کی

-01

اعلیٰ ان کا انداز ہے۔ اواز میں فراز ہے۔ اور ہے گداز ہے۔ ان کی آواز میں ساز ہے۔ ان کی آواز میں ساز ہے۔ ان کی آواز میں ساز ہے۔

تشریف لاتے ہیں آپ کے نعرے کی گونج میں جناب شہباز قمر قریدی صاحب آف یا کپتن۔

# طيبه کي جوا

حضرات گرامی! طیبه کی ہوا کی بات ہور بی تھی حضرت علاّ مه مسائم چشتی رحمۃ الله علیہ طیبہ مقد سہ کی ہوا کی بات کرتے ہیں کہ، طیبہ کی ہوا طیبہ کی فضا سجان الله سجان الله رحمت کی گھٹا پیغام شفا سجان الله سجان الله اور پھر کہتے ہیں۔ مریخ کی خصندی ہوا اللہ اللہ پیام سکون و شفا اللہ اللہ اور مدینے کی ہوا کا جنت سے موازنہ کرکے بین کہ،

ہے جنت سے بڑھ کر ہوائے مدینہ
پیام شفا ہے فضائے مدینہ
فدا جان کر دے گا آمد یہ صائم

تو اک بار آجا صبائے مدینہ
ایک شاعر نے یوں کہا۔

طیبہ کی مُست مُست نظا سب سے خوب ہے شہر نبی کی آب و ہوا سب سے خوب ہے حظرت علامہ صائم چشتی بات ختم کرتے ہیں کہ مشہر خوباں کی ہواؤں کو سلام نور بر سا تی نظاؤں کو سلام

### طیبہ کےخار

حضرات گرامی!

شاخوان رسول نعت شریف میں مدین طیب کی بات کردہے تھے اور طیبہ کے خار کی بات کردہے تھے۔ عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے انسان کی فطرت ہے کی کانٹوں سے بچتا ہے کانٹوں کو اچھانہیں ہجھتالیکن عاشق کی نظر میں محبوب کی کل سے کا خے کل صد ہزاد سے بہتر ہوتے ہیں۔

عزيزان كرامي قدر!

عاشقان رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طینہ کے خار کی بات کرتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں طیبہ کے خاروں کی بات صرف شاعرا پی شاعری میں بی نہیں کرتے ۔ مدیمة الرسول میں تحریر ہے کہ منظور شاہ صاحب ساہیوال والے مدینہ طیبہ حاضری کیلئے سکے تو ان کے پاؤں میں طیبہ کا خار چیم کریاؤں کے اندر چلا کیا عقل کہتی ہے اس خارکونکال دو

میں عشق کہتا ہے۔ محبوب کی گلی کا خار ہے مئت نکالنا جید عقل کہتی ہے بیار ہوجاؤ سے

ہ اعشق کہتا ہے محبوب کی نظروں میں شہکار ہوجاؤگے
ہ عقل کہتی ہے تیرا پاؤں کل جائے گا
ہ عشق کہتا ہے ہر جُرم دھل جائے گا
ہ عشق کہتا ہے عشق انجان ہے جھے ہے کام نو
ہ عشق کہتا ہے عشق انجان ہے جھے ہے کام نو

حضرات محترم! عقل کی ہار ہوئی عشق جیتا انہوں نے کا نٹانہیں الکا اور پھر بشارت بھی ملی اور صحت بھی ملی یعشق والے تو پھولوں کو طیبہ کے خاروں برقربان کرتے ہیں۔

حضرت علامه مائم چنتی رحمة الندعلید چونکه عشق کی اس منزل پر فائز شفے کہ جہاں صرف عقل سے فیصلہ کرلینا اور اس پر حدقبولیت لگا دیزا درست امرنہیں تھا بیدوہ منزل تھی جہاں پیانے سے ناپانہیں جاسکتا اور ترازو
سے تولانہیں جاسکتا جھی آپ نے نے طیبہ کے کانٹوں کی بات کی اور کمال
کردیا میں مدینہ طیبہ جاؤں اور مجھے وہاں پھولوں کے خارمل جائیں تو کیا
کروں گا۔سامعین غور فرمائیں اور اگر شعر پہند آئے تو دل کھول کر دادد ہے
گا۔

طیبہ کے خار کین کانے طیبہ کے خار چن کا تکھ میں طیبہ کے خار چن کے سجاؤں گا آنکھ میں جب بھی مرے کریم نے در پر بلالیا

اورمولاناحس رضا بریلوی رحمة الله علیه نے بھی کمال کرویا آپ کہتے ہیں!

مبارک رہے عندلیو تمہیں مگل ہمیں مگل ہمیں مگل ہمیں مگل سے بہتر ہے خارِ مدینہ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حضۂ اس کمال میں اس

طرح ڈالا!

اے خارِ طیبہ و کھے کر دامن نہ کیگ جائے یوں دل میں آکہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو ا اور پھرایک جگہ خارمہ بینہ کاذکر کرتے ہیں! پیول کیا دیکھوں میری آتھوں میں وشت بیں دیکھوں میں دشت وشت طکیبہ کے خار پھرتے ہیں حضرات محترم!

نچولوں سے بہتر ہیں خار مدینہ زمینوں کے اختر ہیں خار مدینہ مانٹر عبر ہیں خار مدینہ طاہر و اطہر ہیں خار مدینہ طیئہ کے خار چن کے سجاؤں کا آنکھ میں

جب مجی مرے کریم نے وَر پر بلا لیا ما

#### الملمدينه

مزید میں رہنے والم لوگ بھی بدی عظمت والے ہیں کہ ان کی نبیت اس آستانے سے ہے کہ جہاں سے ہرایک کوعظمت عطا ہوتی ہے ان کی سب سے بدی عظمت میں ہے کہ بدلوگ سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سب سے بدی عظمت میں ہے کہ بدلوگ سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باس ہیں۔

ملا اللي مدينة محبت والي بين. بهلا اللي مدينة بياروالي بين. مهلا اللي مدينة بياروالي بين. مهلا اللي مدينة عظمت والي بين. الم دين صفور ك مسائي الدعليدة الموسلم في مركاره المعنى الله على الله والم في مركاره المعلى الله على الله والم المعلى الله الله الله الله الله الله الله وكانت عليه لعنة الله و ملا تكة والناس اجمعين .

جوابل مدینہ کوظم سے ڈرائے گااللہ اس کوڈرائے گااور اس پراللہ کی اس کے فرشنوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

عزیزان کرامی! الل مدینہ کے ہم پرحقوق ہیں جب زائرین جے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں الل مدینہ سے بہت محبت کرتے ہیں الل مدینہ سے بیار کرنا اللہ والوں کی سنت سے ہرائیان والا الل مدینہ سے مجبت کرتا

و کھلے دور میں حاکم مدینہ جو دوسرے علاقے سے مدینہ گیا تھا وہ
ایک مدینہ کے باس سے اُس کا جھڑا ہو گیا مدینہ طیبہ کے رہنے والے نے
اس حاکم کے منہ پڑھیڑ مار دیا اس نے مرکز میں خطاکھا اور کہا میں اس کوسزا
دینا چا ہتا ہوں مرکز سے جواب آیا کہ خبر دار تو مدینہ پاک کے کی فض کو پھے نہ
کہنا اگر مدنی نے تخفی طمانچہ مارا ہے تواسے اپن قسمت بجھ کرخاموش ہوجا اور
مدنی کو مارنا تو در کناراس کے بارے میں رنج بھی اسے دل میں مت لانا۔

حضرات کرامی! ای لئے عاشقان مدیندالل مدیندے محبت رکھتے ہیں کہان سے حضور علیہ السلام کو بھی محبت ہے اور عاشقان رسول ای نسبت میں کہان سے حضور علیہ السلام کو جو متے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔
سلام پیش کرتے ہیں۔

شہرِ بطی کے در و دیوار پر لاکھوں درود دیر سلام دیرِ سالم دیرِ سالم دیرِ سالم میں مداؤں کو سلام حضرات مرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی حضرات مرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی

ہے۔ سینہ جرے۔ سی کا نگر ہے۔ ایک یمنی انسان ہے۔

اوليس قرنى كے علاقے كار بنے والا۔

مدینهکامهمان ہے۔

مدیند میں کاروبار کرتاہے۔

اس نے سریر ذور صوالا برتن اُنھایا ہوا ہے۔ ایک پاکستانی اس کے پاس کیا۔ بردی محبنت سے اسے سلام کیا

اس نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا۔ توجھا کیا کرتے ہو ؟

أس في كها! ووده بيجيا مول

میں نے کہا! وُودھ تو ہمارے علاقے میں بھی بیچنے والے بیچتے ہیں ممران کا انداز اور ہوتا ہے

وہ کہتے ہیں دّودھ لےلوکوئی کہتا ہے خالص دُودھ لےلوکوئی کہتا ہے بغیر ملاوٹ کے دُودھ لےلو۔

کوئی کہتا ہے اچھا دودھ لے لوکوئی کہتا ہے۔ رینہ طبیبہ میں دودھ بیجنے ولا ہے کی بات ہی نرالی تھی۔

حضرات كرامي!

اس کی صداسنوا در جھومو۔

وه كبتاتها\_

يا اهل المدينه انتم جواررسول الله المديخ والواتم آقاكهما عرور الواتم آقاكهما عرور المديخ والواتم آقاكهما على المحيب المحليب صلو اعلى المحيب ووده لواوررسول الله يردرود يردهو،

اشسرب السحليب صبلو اعلى الحبيب وُودهلواوروروويرُهو

سامعین کرامی! شاعر مدینه پاک میں رہنے والوں کی بات کرتا

ساکنان مدینہ پہ قربان میں اُن کو کیما دیار عالی رہبہ طلا اکسطرف ہے بھیج اک طرف جالیاں پیارے آقاکا نورانی روضہ طلا حضرات گرامی! اہل مدینہ پرتو اہل جنت بھی رشک کرتے ہیں۔ رشک آتا ہے فر دوس کمینوں کو بھی اُن پر رہب آتا ہے فر دوس کمینوں کو بھی اُن پر رہبے ہیں جو خوش بخت برے گھر کے برا بر حضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات حضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات

ہےکہ

خُیر الوریٰ کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

نَور خدا کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

تو اب میں نعت رسول معظم کے، لئے دعوت نعت معظم دیتا ہوں

جناب محم معظم علی چشتی جو آف لا ہور کو۔ کہ تشریف لا کیں اور ہدیئے عقیدت

بخضور سرورانبیا و پیش کریں۔

# شان مصطفیٰ اور قرآن پاک

حضرات گرامی! قرآن میں جا بجاسرکار مدین الله علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثناہے ہر ہرورق پر حضور کی نعت رقم ہے۔ اسی لئے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس بات کوشعر میں یوں بیان کرتے ہیں!

نعت ہے ساری نبی مختار دی ورقہ ورقہ بھول کو قرآن دا

شعرائے کرام جب بھی سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعیق لکھتے ہیں تو حوالہ کے سن قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں ہم محترم جناب سائیں محمد رفیق صاحب کا کلام ساعت کردہ ہے تصاس میں بھی ایک شعرآیا جس میں شاعریوں بیان کرتا ہے

تیرا سرایا یا نبی تغییر ہے قرآن کی واللیل مو طلہ جبیں والفتس ہے چیرا تیرا علامہ صائم چیشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں!

واللیل سبی گیسو ہیں خمدار نبی کے والفجر کی تفسیر ہیں رخسار نبی کے والفجر کی تفسیر ہیں رخسار نبی کے میر کہتے ہیں!

ہرہ بین اللہ ہے کہ کا فقد ہے کہ کا والے کا عرش و فرش پہ راج ہے کی والے کا حضرات گرامی !

ﷺ قرآن سرکار کی نعت ہے۔

مرة قرآن سركاركي مرحب-جد قرآن سرکار کے اوصاف جیلہ کے بیان کامجموعہ ہے۔ ہے۔ میں قرآن سرکار مدینہ کی نعتوں کا باب ہے۔ 🚓 قرآن حضور کی مدحت کابیان ہے۔ المرآن حضور کی اداؤل کاف کرے۔ 🚓 قرآن حضوراقدس کی عطاؤں کی بات کرتاہے۔ مرکاری رحمت کا کواہ ہے۔ الملا قرآن حضور کی رفعت کا کواہ ہے۔ الملة قرآن حضور کی عظمت کا کواه ہے۔ المرآن حضور کی طہارت کا کواہ ہے۔ حضرات گرامی! بیجو قرآن ہے نعت محبوب کا دیوان ہے رب کوئین نے قرآن ہر سورہ کو نعت محبوب کا دِیوان بنا رکھا ہے قرآن باك كابنظرِ مين مطالعه كرين توبيه بات عمال موجاتي ہے كه اللدتعالى جل شائد في قرآن اسين بيار محبوب صلى الله عليه وآله وملم كى عظمت كاظهاركيك نازل فرماياب حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علی فرماتے ہیں!

پنہ آے دسیا رفعنا دی پاک آیت نے اب شان ہندا ودھیرا مدینے والے وا اورسرکارکے چرو اطبر ذکر کرتے اورا پی التجاء پیش کرتے ہیں۔ اور سرکارکے چرو اطبر ذکر کرتے اورا پی التجاء پیش کرتے ہیں۔ تیرے وَالْفَجُر چبرے توں میں صدقے سیرے وَالْفَجُر چبرے وج محمر اوکھادے کدی سفنے دے وج محمر اوکھادے اور ان کے وَمَا یُنْطِنَ عَنِ الْحَویٰ ہونوں کی بات شعر میں یوں بیان

کی۔

ہونٹ ان کے ہیں بواتا ہے خدا بات حق کی ہے مویا کلام آپ کا بات حق کی ہے مویا کلام آپ کا اورحسن مجبوب کوآیات قرآنیہ کے حوالہ سے علامہ صائم چشتی رحمة اللہ مان کرتے ہیں۔

والفجرجبين والفنس عارض والمنس وكيف نظر مركيف

والبخم دی ما تک ایسن لفال وج لیبین لفب

نغرح سينه

ابرو نے قاب قوسین خدار محمد عربی دے

ہتھ یاک بداللہ

کب ہو جی

مازاغ دسے اکھیاں

وچ ڈورے

چن توڑے

موڑے سورج نوں

رَكُمُ نال اشارے

دےتورے

تعلین مسے می عرشاں توں تنکھ پار محد عربی دے

حعرات كرامي!

سركار دوعالم ملى الله عليه وآله وسلم كاعظمت يوجعني بياتو قرآن

پاک سے پوچھو۔

نہ کی جید فرشتوں سے نہ انسان سے کیچھو عظمت سے کی چھو عظمت سے آبرار کی قرآن سے کی جھو اور کی قرآن سے کی جھو اور پھر قرآن سے اللہ علیہ اللہ وسلم کی اور پھر قرآن کے حوالہ سے عظمت مصطفی صلّی اللہ علیہ اللہ وسلم کی ا

بات يُول بحى كريں

وَی يُوی كهد كے رئب نے وقع قرآن مقدس دے ہر کل ذے اینے لائی میرے کملی والے وی جس محبوب كى بات بى خُدابى بات بواس كى ذات كى عظمت بيان كرنے كى مجال انسان تو انسان فرشتوں ميں بھى نہيں ہے عزيزان كرامي! جم جومركارِ دوعالم صلّى الله عليه وآلبه وسلّم كى باركاهِ اقدس میں درودوسلام کے ہدیئے پیش کرتے ہیں یا ہم تعتیں پڑھتے ہیں توبیہ اس کے نبیں کہ انبیں ہاری نعنوں کی ضرورت ہے ہر گزنبیں بلکہ سرکار کا ذِکر ہم اس لئے کرتے ہیں کہ بیدذ کرہمیں پرکتیں اور نورعطا کرتا ہے سر کار کا ذکر ہاراختاج نہیں کیونکہ بیتووہ ذکرہے جس کواللہ تعالی نے بلند فرمایا ہے۔ مم درود يرصت بي اس كتيبيل كدأنبيل ضرورت ب بلكداس لتے کہ درود یاک کے صدقہ سے جمیں ونیا میں بھی اللہ تعالی متنیں عطافر ماتا ہے اور حدیث پاک کے مطابق بروز حشر مجی درود پاک کے صدیے سے

#### تعارف

مُسلمانوں کونجات حاصل ہوگی۔

تواب میں اُس بارگاہِ اقدی میں ہدیۂ سلام عقیدت پیش کرنے کے لئے ایک نہا ہے معروف مناخوان کو پیش کرتا ہوں جن کے نام سے اور جن کی آواز ہے ہم سب پہلے ہی واقف ہیں میاز خیال تو تھا کہان کو بعد میں ، دیاجا تالیکن چونکدانهول نے اگلی محفل میں جاتا ہے اس کے اُن کو بلاتا لوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں۔

محفل کی جان عظیم شاخوان سوز کی بر بان

جناب اکرم حسان که تشریف لا کر جناب سرکار مدینه علیدالسلام کی ه میں نعت کامدیہ پیش سیجئے جناب محمدا کرم حسان صاحب،

## وممصطفط

حفرات کرامی! مجره رسول کی بات ہوری تھی مجرد کے کہتے ہیں است ہوری تھی مجرد کے کہتے ہیں است ہوری تھی مجرد کی جو جاتی ہے است میں جو خال کو عاجز کر دے جہال عقل کی پر وازختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں مجرزے کی ابتداء ہوتی ہے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وہ لہوسلم کوسب سے مجرزات عطا ہوئے ہیں۔

ہرنی کو مجز ہ ملا۔ ہررسول کو مجز ہ ملا۔ ہر پیمبر کو مجز ہ ملا سمسی کو ایک معجز ہ ملا سمسی کو ایک معجز ہ ملا مسى كوتين معجز \_ ملے

ہرنبی کو مجزے ملے مرکنتی کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی توالند تعالی نے آپ کوایک دو مجزات نہیں دیئے بلکہ آپ کوان کنت معجزات عطا کئے ملئے بلکہ آپ کی ہر ہرادا میں معجزہ رکھا گیا مسئلہ ہے ہے ہے جب نبی معجزہ دکھا تا ہے تو اُس کے درجا ت بلند ہوتے ہیں جب ولی كرامت دكها تا ہے تو أس كا درجه كم كرديا جاتا ہے نبى كا درجه بلندكر ديا جاتا ہے نبی کو تھم ہے کہ مجزہ دکھا ؤ ولی کو تھم ہے کرا مت چھیا ؤ اس لئے ولی كرامات جُھياتے رہے اشد ضرورت كے تحت كرا مات دكھا في تنكي مكر نبي تمعجزه چھیاتے نہیں بلکہ مجزات دکھاتے رہے خواہ کوئی بعد میں بھی کلمہ نہ برصے كيونكه مجزه وجهرٌ بلنديُ درجات ہوتا ہے چونكەسب سے زيادہ بلنديال سركارِ دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كوعطا كى تئيں ہيں اس كئے سب سے زيادہ مُعِزات بھی آپ ہی کوعطا کئے گئے اور سب سے زیادہ مُعِزات آپ نے

حضرات كرامي! يهال أيك لطيف نكتة عرض كرتا مول-

عقل اورمقام رسول

بعض لوگ سرکار مدین سلی الله علیه دار که وسلم کے مقام وعظمت کواپی عقل کے پیانے سے ناسیتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں۔

الى عقل مع مصطفى كے مقام كونائينے كى كوشش ندكرو۔ تمهارى عقليل جيوني بين صطفى كامقام برا ہے۔ تمهاري سوج محدود بمصطفي كامقام لامحدود ب تمهارى فبم كى حديث مصطفل كى شان بے حدید۔ تہاراادراک ووہم مہیں گمراہی کی طرف پیجاسکتا ہے مم مصطفیٰ کے تمہاری رسائی نہیں وہ سکتی۔ ا اس کے کہ! لیکن کیا ہے!مصطفیٰ کاصفاتی نام ہے۔ طركياب إمصطفى كاصفاتى تام بـــ مح کیاہے مصطفیٰ کامفاتی نام ہے۔ كياليين كامطلب خانة مو؟ كياظ كامطلب جانتهو؟ كياطم كامطلب جانة بو؟ خبيں! كوكى مولوى ان كمعنى سے واقف نبيں۔

کوئی مُحدّث ان کے معنی سے واقف نہیں۔
کوئی مُفسران کے معنی سے واقف نہیں۔
کوئی اُنغات والا ان کے معنی سے واقف نہیں۔
کوئی عالم ان کے معنی سے واقف نہیں۔
کوئی عالم ان کے معنی سے واقف نہیں۔
کوئی شارح ان کے معنی سے واقف نہیں۔

ارے جس بستی کے صفاتی نام تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتے وہ ذات تمہاری سمجھ میں کیسے آسکتی ہے اس لئے کہتا ہوں ان کوسوچومت انہیں مان لو مان لینے میں ہی مراد ہے اور بیڑا پار ہے ان سے عشق کروعقل سے سوچو

ست۔

ہے جس نے عقل سے سوجا ابوجہل بن <sup>عر</sup>یا۔ 🚓 جس نے عشق سے مانا صدیق اکبر بن گیا۔ المرجس في عقل مع موجا الولبب بن كماء ہے جس نے عشق سے مانا فاروق اعظم بن گیا۔ المرجس نعقل مصوطاعتبه بن محميا-المرجس نے عشق سے ماناعثان عمین سیا۔ المرجس نے عقل سے سوجا شیبہ بن گیا۔ جر جس نے عشق سے مانا ابُوذَ رغفاری بن حمیا۔ المرجس نے عقل سے سوجا اُمیّہ بن طف بن گیا۔ » جنجس نے عشق سے مانا حضرت بلال بن حمیا۔ المرام المنطق من المنطق المرام المرام المنطق المنطقة اناوہ مومن بن گیا۔ ايمان واليان كومانة بي أن كے مقام كوسوچے تبيل -حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات يا-

مقام أن كا كوئى سويے تو كيے ؟ خرد كى حد ميں وہ آتے كيال بيں ؟ اوراكي جگر كيتے ہيں۔

وی اوّل ہیں آخر بھی وی ہیں

وی خلاہر وی سر نہاں ہیں

سیمو عقل کے دامن کو صائم

وہ حقد عقل میں آت کہاں ہیں

وہ حقد عقل میں آت کہاں ہیں

لیمین وطانام ہے جبنام بجھ میں آتا

مجرہ اُن کا کام ہے تو کام کیسے بچھ میں آسکتا ہے جب نام نہیں

سمجے توذات کوکیا سمجھو سے

تومیں عرض کررہا تھا مجوزے کے بارے میں۔ روکھائے معجوب ایسے حیران ہو مسے منکر وہ کرنا جائد کو دو پارا ادنیٰ کام تھا تیرا اور پھر!

مورج أشح ياؤل كلفے جانداشارے سے ہوجاك اندھے نجدى وكي لے قدرت رسول الله كى حضرات كرامى! ہارے آقانے استے مجزات وكھائے جن كوشار محضرات كرامى! ہارے آقانے استے مجزات وكھائے جن كوشار مجن نہيں كيا جاسكنا آپ نے جائدكود وككرے كرديا۔

الميات كوسك كوزيان عطاكردي\_ الب نے درخوں کوزبان وےدی۔ الميان ويقرول كوزبان دے دى۔ الما آب نے سورج کووالی فرمایا۔ الملاآب في مرده كوزنده كيا\_ الما آب نے کنگروں سے یا تیں کروائی۔ المراكب في كوشت سے بات يں كر واكيں۔ جهرآب نے کھارے کنویں کو میٹھا کردیا۔ المين في المراكم المرويار المراكب في الورول كوزيان دے دى۔ آب كم بجزات كومولنا احمد رضابر بلوى رحمة الله عليه في بيان كيا تیری آمد تمتی کہ بُیتُ اللهُ مُحرے کو جھکا تیری پئیت تھی کہ ہر بنت تھر تھرا کر رہ تھیا میں برے ہاتھوں کے صدیقے کسی تغیب وہ کنگریاں جن سے استے کا فرول کا دفعتا منہ بحر میا مح خیل میں معزت اُبُو ہر رہے ہو کا طب کرتے ہی کہ! كيول جناب بُوهريره كيها تخا وه جام هِيم جس ہے سنز صاحبوں کا دودھ سے منہ بجر عمیا

اور پیم مجزات کاذکرایک اور نعتیه غزل می کرتے ہیں۔ اینے مولیٰ کی ہے بس شان عظیم چانور مجی کریں جن کی تعظیم سک کرتے ہیں اوب سے تعلیم پیر سجدے میں مرا کرتے ہیں ہاں سیبی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہیں سے جاہتی ہے ہرتی داد اِس ور بيہ شترانِ ناشاد مُحلهُ رُبِحُ و عنا كرتے ہيں اُلکیاں یا کیں وہ پیاری . جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب عم خواری تشخ سراب ہوا کرتے ہیں اورعبدالتار نیازی مسرکار کے پھروں سے کلمہ یو حانے کے معجز بيكواس طرح بيان كرت بين كدآب كانتخاطب بمى يقربى بين آب

> پھرو تم تو ہو پھر ممر آتا برے تم سے مر جا بین تو کلمہ بمی پڑ ما لیتے ہیں

حضور کے مجزات کی بات کریں توختم بی ہیں ہوسکتے کیونکہ اُن کی توہر ہرادا بھی مُعجزہ ہی ہے۔

المراك المعجزه المحراك ادامعجزه الله أن كے ہاتھوں سے جارى ہوامجزہ 🖈 أن كى د نياميں جلوه كرى معجز ه ان کی زہرادلیل اورعلی مجزہ ان كى رحمت كى إك إك تكاه مجزه المكا أن كاجيره اورزُلفِ سياهُ مجزه ان يتجرو حجر كاسلام معجزه ثهر أن كادل مُعجزه أن كانام مُعجزه ا ان کی منبح نوه ان کی شام مجزه منام مجزه ثه أن من بيقرول كاكرنا كلام مُعِزه الله مُعِزه 🖈 أن كالمحرَمجز وأن كادرُمجز و ان كايباراسابطي كم معزه المنتشب كي معراج أن كاسفر معجزه جب وه سوتے ہیں دل اُن کا سوتانہیں سن کی بخی توہے اُن کی پیارز بال تحسن يوسعف كهال حسن آقاكهال

ان کاچیره پیارانجی معجزه ان کی زلف مُعنبرجی معجزه

اِک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو تو اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو حضرات گرامی! الب نعت دیتا ہول کراچی سے تشریف لائے موے مہمان ثنا خوان جناب مُحرّم محمد ڈاکٹر ناراحم معرفانی صاحب اللہ تعالی نے ان پرخصوصی نواز میں فرمائی ہیں اور سرکار مدینہ عَلَیْہِ اِلصّلاٰۃ وَالسّلام کی خصوصی عنایات ہیں ان پر کہ بیہ قاکی ثنا خوانی ملک کے وچہ کو چہ میں کرر ہے

حضرات گرامی میں مجھتا ہوں کہاس طرح شاخوانی رسول میں خُودکو وقت کردیتا ہمی عطا کے بغیر ہیں ہوتا تو میں ڈاکٹر شارمعرفانی صاحب کوان الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔

من سب کے چیکا تاجا اُن کی نعت سنا تاجا داد بھی ہم سے پاتاجا اپنی دید کرا تاجا بیاری ہی آواز کے صدیے بیٹھے سے انداز کے صدیے سب کونعت سنا تا جا د اکٹر محمد نثاراحم معرفانی ، ٹی وی آرنشٹ .....

### عطا\_تےمُصطفا

حضرات کرای! محرم ثناخوان رسول نعت پڑھ رہے تھے سرکار دو
عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی شان بیان ہور ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم
کی عظمت بیان ہور ہی تھی اور اُن کی عطا کی بات ہور ہی تھی۔
ہٹان کے بجود کی بات ہور ہی تھی۔
ہٹان کی عظا کی بات ہور ہی تھی۔
ہٹان کی عطا کی بات ہور ہی تھی۔
ہٹان کے کرم کی بات ہور ہی تھی۔

ملی والے میں قرباں تری شان پرسب کی گردی بنا تیرا کام ہے مخوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہرقدم پر اُٹھا نا تیرا کام ہے حضرات گرای اُن کے جُودو سٹا کی کیابات ہے اُن کا دربارتوابیا مخربات کرای! اُن کے جُودو سٹا کی کیابات ہے اُن کا دربارتوابیا مخبر بارہے جہال منگلے کو ما گلنے سے پہلے بھیک ملتی ہے سن رضا پر بلوی اس لئے کہتے ہیں۔

مجمی ائیا نہ ہُوا اُن کے کرم کے صدیے ہاتھ کے مصلنے سے مہلے نہ بھیک آئی ہو اور یہی ہات ہے کہ،

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

در بے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں
حضوراقدس کے دراقدس سے ہرایک کوملتا ہے۔

ہندانہیاء بھی اِس در کے منگتے ہیں۔

ہنداولیاء بھی اِس در کے منگتے ہیں۔

ہنداولیاء بھی اِس در کے منگتے ہیں۔

ہنداولیاء بھی اِس در کے منگتے ہیں۔

ہندا صفیاء بھی اِس در کے منگتے ہیں۔

ہندا تقیاء بھی اِس در کے منگتے ہیں۔

ہندا تقیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

ہندا تقیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

ہندا تقیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

حضرات گرامی! صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مصیبات آتی تو آپ کی

بارگاه میں حاضر موجاتے ہیں۔

اگرمعیبت آتی تو نجات کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے ہے۔ اگر مال کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہآتے۔ ہی آگر اگر اولا دکی محرومی ہوتی تو بھی آپ کے در پہآتے۔ ہی آگر پر بیٹانی ہوتی تو بھی آپ کے در پہآتے۔ ہی آگر پر بیٹانی ہوتی تو بھی آپ کے در پہآتے۔ ہی آگر اگر طلعی ہوجاتی تو معافی کے لئے آپ کے در پہآتے۔ ہی آگر اگر طلعی ہوجاتی تو معافی کے لئے آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر جُرم سرز دہوجا تا تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر کھا نائیس طا تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر کھا نائیس طا تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر پانی نہ طا تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر کس چیز کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر بیار ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر نا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ اگر نا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہ ائیس علم تھا! نہیں بلکہ اُن کا ایمان تھا کہ آپ کے در اقد سے ہر
سائل کو ملتا ہے آپ کسی کی جھولی خالی نہیں دہنے دیے۔
سائل کو ملتا ہے آپ کسی کی جھولی خالی نہیں دہنے دیے۔

اُن کا اِیمان تھا۔ ﴿ تعتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ ﴿ رحتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ ﴿ راحتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ ﴿ معانا ملتا ہے تو اِی در پہ ﴿ مشروب ملتا ہے تو اِی در پہ ﴿ وَنِیا کُلمتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ ﴿ وَنِیا کُلمتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ ﴿ وَنِیا کُلمتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ ﴿ وَنِیا کُلمتیں ملتی ہیں تو اِی در پہ

می دین ملتا ہے توائی درسے میں اسلام ملتا ہے توائی درسے میں میں میں اسلام ملتا ہے توائی درسے میں قرآن ملا ہے توائی درسے

نبین بیں! بلکہ رحمان ملاہے تواسی درسے

بٹن ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حضرت علامہ مائم چھٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائلنے کا سلیقہ میں نہیں ہے قائے دوعالم تو معطی ہیں حضور تو عطا کرنے والے ہیں۔

ہم میں نہیں ہے آقائے دوعالم تو معطی ہیں حضور تو عطا کرنے والے ہیں۔

ہم حضور تو فریا دسننے والے ہیں۔

الملا مسوروم بادهه

مريح حضورتو فريادرس بي

المحصورتو كرم فرمانے والے ایں۔

المحصورتورم كرنے والے بيں۔

المحضورتوعطا كرنے والے بيں۔

تجھ کو بی ما تکنے کا آیا تہیں سلیقہ
وہ تو نہیں ہیں جھنے الداد کرتے کرتے
ادرایک جگہ مرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم باردرا قدس کی ملائق کے لئے دُعا ئیا ندازا نیاتے ہیں کہ،
ملائق کے لئے دُعا ئیا ندازا نیاتے ہیں کہ،

سلامت رہے دَرمر ہے مصطفیٰ کا زمانے کوخیرات ملتی رہے گی سدا بھیک صائم در پنجتن سے بفیصانِ سادات ملتی رہے گی

حسن رضا بریلوی یول بیان کرتے ہیں! عجُب كرم شبه والانتار كرتے ہيں کہ نا اُمیدوں کو اُمنید وار کرتے ہیں · حسنٌ کی جان ہو اُس موسعتِ کرم یہ خار کہ اِک جہان کو اُمتید وار کرتے ہیں اوراعلیٰ حضرت احمد رضا بربلوی یوں بیان کرتے ہیں! واہ کیا جو دو کرم ہے شہر بطی تیرا خبیں سنتا ہی خبیں مانگنے والا تیرا اورآخر برایک خوبصورت پنجانی قطعه پیش کرتا ہوں کہ! دو جہاناں وا سہارا آپ نے رتِ عالم وا نظارا آپ نے سارے صائم ورکے بخشے جاونے اِک جدوں کتیا اشارا آپ نے

## سركار كى خوشبو

حضرات گرامی! خُوشبوئے رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی بات ہو رہی تھی اور کملی والے آقاصلی الله علیه وآله وسلم کی پیاری نعت ہورہی اور حقیقت ہے کہ ہم پرراضی خداکی ذات ہورہی تھی اس لئے کہ اگر سرکا یہ مدینہ علیہ السلام کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کومنور کریں مے تو یقینا ہمارار تبہم پہ راضی ہوجائے گا۔

نعت شریف میں ثاخوان رسول نے بیشعر پر حا۔ جس میں خوشبو ہو اُن کی 'زلفول کی میں تڑیا ہوں اس ہوا کے لئے عزيزان كرامي! سركار وعالم كى خوشبومباركدسه مدينه منوره مهك ر ہاہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ لکھتے ہیں۔ سرکار کی مُزلفوں کی آتا کے کیبینے کی خُوشبو ہے انجی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں اور ڈاکٹرحسن رضوی جو کہ لا مور کے باس میں اپنا تخیل پیش کرتے بين اكر شعر يبندآ ئے توبلندآ وازے كيا كہناہے؟ سجان الله فرماتے ہيں! میک اُن کی ہمیں ہر دُور میں محسوں ہوتی ہے مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے جو خُوشبو آب کے قدموں کی مٹی سے عبارت ہے کہاں الی کسی مجمی اور میں محسوس ہوتی ہے اور جناب اعلى حضرت احمد ضاير بلوى فرمات يي ! اُن کی مہک نے دِل کے غنچے کھلا دیتے ہیں جس راه چل ویئے ہیں کوسے بیا دیئے ہیں

اب نعت کہنے کو، آقا کی بات کہنے کو! تشریف لاتے ہیں معروف شاخوان رسول جناب احمصغیر آسد صاحب،

### مُوئے میارک کی زیارت

حضرات گرامی! آخری ثناخوان کو پیش کرنے سے پہلے سرکارِ مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیم کات عالیہ کی زیارت کروائی جائے گی اور آج ہم اپنے آتا ومولاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مُوے مُبارکہ کی زیارت کریں گے۔

تمام حفرات نہایت باادب ہوکرا ہے من کو اُجال کر مُوئے مُبادکہ کی زیادت کریں بیں آپ کے سامنے مُوئے مبادکہ کے بادے بیں حدیث پاک پیش کرتا ہوں سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے بال مبادک کی بحری ہے جرحتی کی اس نے میری بحرحتی کی۔
حضرات گرای! عاشقانِ رسول سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مُوئے مبادک کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز دکھتے ہیں۔
مُوئے مبادک کو اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز دکھتے ہیں۔
مورے مبادک کی زیادت سے فیضیاب موں کے مبادکہ کی زیادت سے فیضیاب موں کے اسپنے دلوں کو یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کامسکن بناتے ہوئے موں کے مبادکہ کی زیادت کریں۔

ملا میروه تمویے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ خالد بن ولید سیف اللہ

جلابیدہ منوئے مبارکہ ہیں جن کے مدیقے سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔

جلی ہے میں جن کے صدقہ سے سے رحمتوں کی میں جن کے صدقہ سے سے رحمتوں کی میرات ہوتی ہے۔ برسات ہوتی ہے۔

جی بیاروں پر بہاریں ) ہیں۔ میں۔

بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے کرم کی بارش ہوتی ہے۔

بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ ضل فرما تا ہے

ہلہ بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کی تعظیم فرشتے بھی کرتے ہیں۔

ہلہ بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کی تکریم انبیاء بھی کرتے ہیں۔

ہلہ بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کوشلیم صحابہ پیش کرتے ہیں۔

ہلہ بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن پردونوں جہان قربان ہیں۔

ہلہ بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن پردونوں جہان قربان ہیں۔

ہلہ بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علا مصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مینہ نافے دا وَر هیا سوہنے جد لہرایاں زلفاں
چ گئے دِل عُشّاق دے صاحم جد کترائیاں زلفاں
یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبیدہ رضی
اللّٰدعنہ کہتے ہیں کہ مجھے وُنیا و مَافِیما سے زیادہ محبوب سے کہ میرے پاس
سرکار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کا مُولے مبارک ہو۔

حضرات وكرامى! حضورِ اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے أيك مرتبه صحابه كرام كواسينع مُوسعٌ مباركه قتيم كئے چنانچه صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كى وراثت ميں وہ مُوئے مبارك جلتے رہے اور يوں آ پ صلى الله عليه وآله وسلم كي مُوت مبارك وُنيا كے عنلف مُمالك ميں بينچے۔الحمدلله یا کتان میں بھی مُوے مبارکہ موجود ہیں انہیں میں سے ایک موے مبارکہ جناب محم مقصود مدنى صاحب كبكرات ين حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم کے تمویے تمیار کہ کا اِس محفل میں جلوہ گر ہونا ہمارے لئے بے حدفر حت كاباعث ہے بم لوك قسمت والے بيں كداسية أقاحضرت سيدنا محم مصطفط صلی الله علیه وآله وسلم کے مُوے مُبارکه کی زیارت سے مشرف ہول سے۔ حضرات مرامی! جب موے مبارکہ کا وہ بکس جس میں موے مباركم محفوظ باورأس موت مباركه ن بكس كوسجار كماب إس محفل ميس جلوه كربوتو تمام حعزات لبول يردرودياك كنغمات سجاليل اورمب نوك بلنديه الينة أقا ومولى جعزت سيدنا محمضطف ملى الله عليه وآله وملم كى

دَات پاک پردرود پاک بجبی اورائی دُعاوُن اورالتجاوُن کولیون پرسجالیں۔ نعرو تکبیر....فعروُرسالت....نعروُرسالت....نعروُرسالت..... الطّهاواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُول اللَّه

# سركاريد ينكالهينهمبارك

حضرات كرامي ! إس كائنات مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم جيهاكونى بين إس لئے كرآب كاجسد اطهر بھى نُور سے معمور ہے۔ غور فرمائیں کہ! ہمیں بھی پسینہ آتاہے۔ سرکار مدین کوجی پیدا آیا۔ مرجارے اور اُن کے لیبنے میں فرق ہے پیندان کابھی ہے۔ پیندہارا بھی ہے۔ ان کالپینہ یاک ہے۔ ہارالسینہ نایاک ہے۔ أن كايسينه عظمت والا جمارا يسينه خفت والا أن كالسينه خوشبودار بمارا يبينه بدبودار أنكاببينه شفايى شفا بمارا پیدنه و بابی و با ان کا پیناعلی ہے جارا پیدادنی ہے۔ أن كالهيندبا كمال مادالهيندبوال حضرات کرامی! ایک جُملے میں بات ختم کرتا ہوں۔اُن کے سينے كى طرف لوك دوڑي اور ہمارے سينے كى طرف سے لوگ دوڑيں۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدنہ مبارک کمتوری ہے بھی زیادہ نُوشبودار اور پُرکشش تھا۔ بُخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت آئے سلمہ رضی اللہ عنہمانے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدنہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کرلیا۔ کیوں ؟

اس لئے کہ! آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدنہ مبارک آتا تو ہر طرف خُوشبو ہی خُوشبو کھیل جاتی حضرت ساجد صاحب کھتے ہیں!

آتا تو ہر طرف خُوشبو ہی خُوشبو کھیل جاتی حضرت ساجد صاحب کھتے ہیں!

آتا یہ ساری تیرے پینے کی بات ہے

ایسا مُعظر کردینے والا پیدنہ مبارک کہ جس پر عطر ماحول گلشن کو میسر

نہیں،

جوخُوشبو کلیوں کی مالا میں نہیں۔ ہے جوخوشبوعطر گلاب میں نہیں۔ ہے جوخوشبوع بر میں نہیں۔ ہے جوخوشبوع بر میں نہیں۔ ہے جوخوشبو می ولوں کے آگان میں نہیں۔ ہے جوخوشبو می ولوں کے آگان میں نہیں۔ ہلکہ رہے کہ دو کہ ! جوخوشبو جنت محر میں نہیں اور جوخوشبو جریل

کے پریش ہیں۔

محک عبر سے اعلی ، بوئے جنت سے بالا آقا ہے پیدنہ تیرا۔

ہومحک وعبر کہ بُوئے جنت نظر میں اُس کی ہے بے حقیقت
ملا ہے جس کو مَلا ہے جِس نے پیدنہ رشک گلاب تیرا
حضرات وحتر م اسرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدنہ
مُبارک کی خُوشبوؤں سے سے قرآج بھی بطی حکر مہک رہا ہے۔ آج بھی مدینہ
جا کیں اور وہاں کی فضا کو سوٹھیں تو خُوشبوئے پیدنہ آج بھی موجود ہے
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اِس احساس کوشعر میں بیان کرتے ہیں
مرکار کی ڈلفوں کی آقا کے پیدنے کی
مرکار کی ڈلفوں کی آقا کے پیدے کی
خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں

اور اِس محفل کے حوالہ سے شعر عرض کر کے اسکلے ثناخوان کو دعوت دیتا ہوں۔

أے صبا! میرے محبوب کے پاس جا
اُن کے والیل گیسو ذرا چُوم آ
در ہو اُن کے تشریف لانے میں گر
اُن کی خوشبو سے بی کام چل جائے گا

تو تفریف لاتے ہیں واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحبزادہ کہ جن کی آ واز بے مثل ہے اور انداز ایسا بے مثال ہے کہ پاکتان کے تقریباً تمام ثناخوان رسول آپ کے تن اور آ واز وانداز کی وجہ سے اُستاد کا درجہ دیتے ہیں۔

اِن کی آواز میں ایک گرام ہے جو کسی اچھی آواز میں ہونا چاہئے۔ اِن کی آواز میں وہ چاشن ہے جو ایک بہترین آواز کی ضرورت

' اِن کی آواز میں ایک وجاہت ہے جو خوبصورت آواز میں ہونا م

اِن کی آواز میں ایک گراز ہے جواجھی آواز میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اِن کی آواز کو ایک کمل اور بھر پور آواز کہا جائے تو ہے جانہ ہو اور آواز کے بہترین ہونے کے ساتھ ان کی شر اور لئے پر کمال کا ہونا سونے

پرسها که کے مترادف ہے۔

حضرات کرامی! میں اپنے اِس محبوب ثناخوان کو دعوت اِس انداز سے دول گا کہ میر ثناخوان آل مَرورِکونین ہے۔

مُوردِ حديث التقلين ہے۔

مناخوانان رسول كانورعين ہے۔

نام كے لحاظ يے سيد منظور الكونين ہے۔

تشریف لاتے ہیں راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاخوان جناب سیدمنظور الکونین شاہ صاحب.....

\*\*\*

چشم کرم

حضرات برامي!

حضور نی کریم سلی الله علیه وآله وسلم کی چیم کرم کی کیابات ہے۔
جس طرف اُٹھ مٹی دُم میں دُم آگیا
اُس نگاءِ عنایت پہ لاکھوں سلام
آپ کی نگاء کرم جس پربری اُس کا بیڑا پار ہوگیا حضرت علامہ مائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی نظر کرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے!
جنال تے بیال نظران رب دے جبیب دیاں

مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اولیس بن محیح حضرت بلال بن محیح المكائس نكاءِ عنايت ہے لاكھوں سلام المكاور من في في من المناويا والما ومناويا والما ومناويا مروه نگاه کرم جس پریزی-المراجد م كودم دے ديا۔ ریا۔ یہ معور کوشعور دے دیا۔ ... الما ہے جارے کا جارہ کردیا۔ م بِنُوركونُورد بيا۔ المائے شرورکوئروردے دیا۔ المكافر واركرويا المرويا\_ ہے ہراکوشہکار کردیا۔ الكودلداركرديا

ہ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اگرذرے پرنگاہوئی تو اُسے جا ندسے بھی روش کردیا۔ عب قدر وی لوے بناہ آکے میری سوہنے دی زلف سیاہ تھلے ذرے سُورج توں دوھ کے چک اُٹھے کملی والے دی آکے نگاہ تھلے

المكاس نكاء عنايت يه لاكمول سلام میرے نی دی ہوئی نگاہ جس دم آکے منکے بچ دے سیج گہر ہو گئے قطرے بے دریا آفاب ذرے اُتے خار جون کل تر ہو گئے یاتی رحمتال والای جیمر کیا جد سکے ہوئے وی پھل دار مجر ہو سکتے كيمرى كيمرى ميس بملاتعريف دسال بيس بيزرجوابوذر موسك المكان تكاءِ عنايت يه لاكمول سلام جس نے ذر وں کوزر کر دیا۔ جس نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا جس نے قطروں کو دیکھا عمر کردیا جس نے حبثی کو رھک فٹر کردیا المكان لكاءِ عنايت بيد لا كھوں سلام حضرات کرامی! آپ کی تظرِ عنایت سے بی جارا بیڑا پار ہوگا واصف على واصف رحمة الله عليه في خوب شعر لكما! وین کیاہے تیری اُلفت کے سوادین کابس اِک یمی معیارے

دین کیا ہے تیری اُلفت کے سوادین کابس اِک بی معیار ہے
تو نظر پھیرے تو طوفال زندگی تو نظر کردے تو بیڑا پار ہے
اور حضرت علاّ مدصائم چشتی علیہ الرحمة نے سرکار کی تظرِ کمال کا کمال
بڑے بی با کمال انداز میں بیان کیا کہ!

مول بلال وسلمال يا حارث يا على عمر يا خبيب مول

### جری اِک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل محتے پھر کیوں نہ کہوں!

المحاس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ سلی اللہ عنایہ وہ الہ وسلم کی چھم کرم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی ہوئی معراج کی رات فرشتوں کو اپنی زیارت سے مشرف بھی فر مائی معراج کی رات ہے ستارے مشرف بھی فر مائی معراج کی رات ہے ستارے ڈوب کر اُ بھررے ہیں منظر کیا ہے ؟

حُورال سبرے موندیاں زُلفال رستيال وجه وجهائيال ستوری دے عُلّے نگے خوشبووال تارے وُب وُب رُ دے جاندے قدی سجدیے کردے جاندے تکھدا جیماے راہول عربی شاه اسوار نظر کرم دی کر کے سوہنا

! /4

الملائس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام بیوہ چشم کرم ہے جوصرف انسانوں یا فرشتوں پر ہی نہیں ہوئی بلکہ جانوروں پر بھی نگاہِ کرم ہوئی اور سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے بھی وُ کھو ور کردیئے اُن کی بھی مشکل کشائی فرمائی۔

اُن کی بھی حاجت روائی فرمائی۔

سرکارجنگل میں جارہے ہیں۔آسے ہرنی شکاری نے قید کی ہوئی

-4

آپ نے اُس کے کہنے پراُ سے آزاد کردیا وہ اپنے بیچے کو بھی ساتھ لیکر آجائے گی جب صیاد بیدار ہوا اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔ اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔ اُس نے کہا ! میری ہرنی کہاں ہے ؟

آپ نے فرمایا! ہم نے اُسے آزاد کردیا ہے وہ اینے نیچے کودُودھ پلانے می ہے ایک کودُودھ پلانے می ہے ایک کار

أس نے کہا! کیاجانور بھی بھی واپس آئے ہیں۔

الغرض ، عزیزانِ گرامی! ہرنی اپنے بیچے کولیکر واپس آگئی اُس شکاری نے سرکارکامجز و دیکھا جیران ہوگیا،اُس نے کلمہ پڑھالیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں! ہاں کیبیں چیاں کرتی ہیں فریاد میبیں مراد داد میبیں سے جامتی ہے ہرنی داد

آب نے فرمایا! کیا إراده ہے؟

آب\_نے فرمایا! اب ہرنی کوآزاد کردو۔

أس نے كہا! أقاآب خودكريں، آپ نے ہرنى كو بھى آزاد

كرديااورأس كے بيچ كوبھى آزادكرديا،

حضرت علّامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے إس واقعه کی اور اس وقت کی منظر شی ایک شعر میں اس قدر خُوبصورت انداز میں کی ہے جُھے یقین ہے کہ جب میں وہ شعر ممل کروں گا۔
تو آپ سب شبحان الله ضرور کہیں گے۔
شعر ساعت فرما کیں!

کرلیا حیواں کو بھی اپنی محبت میں اسپر رحم دل محبوب نے ہرنی کا بچہ جھوڑ کر

بیسرکارکا کنات حضورا کرم ملی الله علیه وآله وسلم کی چشم کرم کا کمال میسرکار کا کنات حضورا کرم ملی الله علیه وآله وسلم کی چشم کرم کا کمال می که جرنی اور اس کا بچه آزاد جو محت اور وه اعرابی حضور کی محبت کا اسیر بن میااور اس غلامی کی بدولت وه جبتم سے آزاد جو کیا۔ پھرکیوں نہ کھوں،

المكان كان عنايت به لا ككول سلام

ہر دُکھے دے درد ونڈاوے کملی والا سوہنا ہر جمولی نُوں بحردا جاوے کملی والا سوہنا دُیاں تاکیں پار لگاوے کملی والا صابح ذِیمیاں نُوں کل لاوے کملی والا سوہنا موں کھہلو!

اور يول كهدكو!

نظرکرم دی کر کے اُس نے اُیہا کرم کمایا جان دے وَرِی وُشمن نوں وی سینے نال لگایا رچھم کرم ہے جس پرسلام بھیجنا ضروری ہے سب میرے ساتھول کر ریم معرعہ دو ہرائیں۔

اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام بیدہ نگاہِ عنایت ہے جو دُنیا ہیں بھی ہمارے لئے سہارا ہے۔ قبر میں بھی سہارا ہوگی اور آخرت میں بھی سہارا ہوگی۔ حضرت علّا مدصائم چشتی رحمۃ اللّٰدعلیہ بروزِ حشر کی منظر کشی کرتے ہیں اور تظرِ کرم کی بات کرتے ہیں!

> اُوندی عملاں دے ولوں سی صابح شرم رکھ لیا سملی والے نے ساڈا بجرم ون قیامت دے سوہنے دی تظر کرم میرے جئے عیب کاراں دے کم سمی

168

اور پھر نوں کہتے ہیں!

اب بارگاوسر چشمهٔ انوار مین نُور حاصل کرنے کیلئے نعت رسول پیش کرنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمدنُور عالم چشتی صاحب۔

وجبر مخليق كالنات

حضرات كرامى! ہمارے آقاوم ولى حضرت سيّدنا تحد مُصطفے صلى الله عليه و آله و كلم مُصطفے صلى الله عليه و آله و كلم وجر تخليق كائنات بيں حضور فرماتے بيں!

" اوّل مَا خَلَق اللّهُ نُودِي "

" الله تعالى نے سب سے پہلے میر کو رکو بنایا "

حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا! سب سے پہلے اللہ نے میرا تُور بنایا اور پھرمیر دیور سے عالمین کو بنایا گیا تو پھر کیوں نہ کہوں

كه بمارك آقا كانُور نُور اول بـــ

المرحضور كانور بهلے بنا آدم بعد ميں بے۔

المحضور كانور بهلي بنا موى بعد ميس بيد

المحضوركانور بهلے بنا سليمان بعد ميں ہے۔

جهر حضور کا تُور بہلے بنا عبیلی بعد میں ہے۔ ·

انبیاءبعدمل بنا انبیاءبعدمل بنے۔

المان بعد من بيلي بنا آسان بعد من بيا

🏤 حضور کا نُور پہلے بنا زمین بعدمیں بی۔ ﴿ حضور كَانُور يَهِلِي بنا فرشتے بعد پیں ہے۔ المحضور كانور يهلي بنا انسان بعد میں ہے۔ مهر حضور کا تُوریہلے بنا عرش بعد میں بنا۔ 🏠 حضور کا تُوریہلے بنا کری بعد میں بی۔ المحضور كانور يهلي بنا لوح بعد میں بنی۔ 🏠 حضور کا نُوریہلے بنا قلم بعد میں بی۔ المحضور كانور يبلے بنا يانى بعد ميں بنا۔ المحضور كاثور يمليه بنا ىمار بعد مىں بے۔ مرد حضور کا تور بہلے بنا وريا بعد ميں ہے۔ المح حضور كانور يهلي بنا كائنات بعدمين مخليق ببوئي\_ المحضور كالوريبلي بنا بساط کا تنات بعد میں بچھائی گئی۔ ملاحضور كالوريملي بنا بزم كونين بعديس سجائي كئي حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه لکھتے ہيں! برم کونین سجی میرے شہا! تیرے بعد تور سارے ہیں ہے تور خدا تیرے بعد جب السُن كا نقا فرمان كيا خالق نے سارے نبیوں نے بلی آقا کہا تیرے بعد

تنجس طرح محض بشر تجھکو میں کہہ دوں آقا پیکرِ حضرت آدم ہے بنا میرے شہا تیرے بعد راہیں سب کھول بھی دیں عرش علیٰ کی تونے اُس طرف پھر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد

أس كو كذاب كهول ثانيءِ ابليس كهول جس نے جھی دعویٰ نبوت کا کیا تیرے بعد تیرے ہونے سے بی ہونا ہے جہال کاآقا تیرا بی حسن ہے سب جلوہ تما تیرے بعد بعد خالق کے برائی ہے تمامی تیری جس کونجمی کوئی ملا رُتبہ ملا تیرے بعد تو بی ممدُرِ خدا ہے محر بھی ہے کو سن کی صائم ہی کرے مدح و ننا تیرے بعد حضرات گرامی! اِس خُوبصورت کلام کے بعد مخیاتش نبیس ہے کہ مزید جملے بولے جائیں لہٰذااِس پراکتفا کرتے ہوئے میں دعوت نعت دیتا ہوں یا کستان کے معروف شاخوان جن کی نسبت بھی اعلیٰ ہے اور نام بھی اعلیٰ

جن کا شرف بھی اعلی ہے اور کام بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ان کا کام بی

محبوب فداصلی الله علیه وآله وسلم کی ثنا خوانی ہے۔
حضرات گرامی! حضرت موکی کیلئے تھم اُن تُرَانی ہے۔
اور محبوب فَداکیلئے تھم آجانی ہے۔
حضور کی دوجہاں پہ حکمرانی ہے۔
جس ثنا خوان کو دعوت دینے والا ہوں۔
یہ طبع فرمانِ ربانی ہے۔
کیونکہ کرتا آقاکی ثنا خوانی ہے۔
نام کے لحاظ ہے محمد بُوٹا سلطانی ہے۔
نام کے لحاظ ہے محمد بُوٹا سلطانی ہے۔

تشریف لاتے ہیں گوجرہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاخوان جناب محد بُوٹاسلطانی صاحب

حضرات کرامی! جناب محد بُونا سلطانی نے پہلے نعت شریف پر معمرات کر ہور مائش پر کلام حضرت سلطان با ہور حمۃ اللّه علیہ سے نوازا۔
جس طرح محفل کا ماحول بنا ہوا تھا مجھے یُوں محسوس ہور ہا تھا کہ حضرت سیّد ناتنی سُلطان با ہوا ہے دیوانوں پر کرم فر مانے کیلئے رُوحانی طور پر حضرت سیّد ناتنی سُلطان با ہوا ہے دیوانوں پر کرم فر مانے کیلئے رُوحانی طور پر تشریف لے آئے ہیں۔

حفرت سُلطان با ہولکھتے ہیں! بغداد شہر دی کی اے نشانی اُچیّاں لمیّاں چیراں ہو مجرکیوں نہوں! 114

غوث الاعظم پیر پیراں دا بدل دوے تقدیراں غوث دے نال دا نعرہ لایال فُٹ جادن زنجیراں غوث دے نال دا نعرہ لایال فُٹ جادن زنجیراں غوث جلی دے درتے مُند یال معاف سیھے تقفیرال حضرت باہو ورکے صاتم کردے میرال میرال کون حضرت سلطان باہور حمۃ اللہ علیہ جن کی نگاہ فیض نے بشار کافرول کوائمان کی دولت بھی عطاکی اور پھراُن کوروحانیّت کے ارفع مقام کک پہنچادیا۔

حضرت سُلطان ہا ہور حمۃ اللہ علیہ پاکستان میں جلوہ گراولیائے کرام کی پہلی صف میں شامل ہوتے ہیں آج آپ کے ماننے والے ساری دُنیا میں موجود ہیں۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه بارگاهِ با ہو میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ!

تیرے نام تھیں جان وچہ جان پیندی تیرے نام توں جان قربان باہو تیری شان وچہ فوٹ دی شان چکے کیویں دس سکاں تیری شان باہو تیری شاعری و کھڑے ہوئی میں میں عنوان باہو تیری شاعری و کھڑی جگ نالوس تیرے و کھڑے ہیں عنوان باہو تیرے شعرال دے جام اندرسوز عشق داکیف عرفان باہو تیرے شعرال وچہ فلفہ زندگی دا تیرے شعرال وچہ دیگ حیان دا اے تیرے شعرال وجہ رنگ حیان دا اے

تیرے شعرال وچہ عشق دی اگ بھڑکے تیرے شعرال وچہ نُور ایمان دا اے کین ہوئے کون باہو ؟ جن پرفیض غوث جلی ہے۔ جن پرفیض غوث جلی ہے۔ جن پرمبر مولاعلی ہے۔

اور شان والی حضرت سُلطان باہو کی گلی ہے۔ اِسی کئے حضرت علاّمہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ,

سدهی جتنال نُول جاوے باہو پیر دی گل حضرات گرامی! ہم تواللہ والول کے غلام ہیں اور اُن کی محبّت کو ہم ذریعہ و نجات سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے محبّت رکھنے کی توفیق عطافر مائے۔ ﴿ آمین ﴾

### تصوف

عزیزانِ گرامی قدر! اگرانسان روحانیت میں بلندی چاہتا ہے تو اسے ولی کامل اینے مرید کو بحرمعرفت سے گذارتا ہوا اُس عظیم بارگاہ اقدس پر پہچاتا ہے جسے بارگاہ رسول اللقین کہتے ہیں اوروبی بارگاہ اقدس ہے کہ جس پر چہنچے والا رب اقدس تک پہنچ جاتا ہے معرفت اُسے بی حاصل ہوتی ہے جسے راہ معرفت پر چلانے والا رہبرمل جائے۔

بُوہا پیر دا ملّ تے مِل رَبّ نوں

پیر پیر زبان چوں بولدا رہو

مُو نُوا قَبُلُ ولّ مار دھیان نالے

مُو نُوا قَبُلُ ولّ مار دھیان نالے

جومرنے سے پہلے مرجا تا ہے اسے موت نہیں مارسکتی ای بات کو

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور سالک کو مخاطب

کرتے ہیں۔

مُوُ تُوا قَبُلُ وَلَ مار دهیان نالے نبض ہستی ٹوں نالے مٹولدا رہو دِل وے وجہ مکان ولدار وا اے قلوب المومنين عرش الله تعالى دِل وے وجہ مکان دلدار وا اے تُندُی قلب دی دوستا کھولدا رہو سمجھ خَبَل اُلوُرِيدِ دی رَمْز صَاحْمُ ورقے اپنی کتاب دے پھولدا رہو عزیزان کرا می ! مومن کا دل الله تعالی کا عرش ہے۔ مومن كادل جلوه كاو كبريا ہے۔

مومن کے دل پر تجلیّات وانوار الہیکا ورود ہوتا ہے جب ایک مخص ولی کامل کی ہارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ مخص جو دُنیا دار ہے وہ مخص جو ظاہری

ونیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے تو ولی کامل اس کے دل کوصاف کرتا ہے اس کے دل برولی کامل کی توجہ ہوتی ہے اس کے دل کی سیابی ولی کامل اس طرح صاف کردیتا ہے جیسے اڑ کے اپنی مختی کوسفید مٹی سے صاف کرتے ہیں اس کے دل کے سیابی ختم کر کے اس کے دل کو ولی کامل اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس کے دل براللہ کے نور کی تخلیات آئی شروع ہوجاتی ہیں۔ حضرت دا تا منج بخش رضی الله عنهٔ فر ماتے ہیں مُرشد کا مل جس حالت میں بھی ہوں یانے مریدوں کے حال سے آگاہ ہوتے ہیں۔ حعزات كرامي! سالك جب راه سلوك يرجلنا بيتوه اس مقام يريني جاتاب كداس ظاهرى نمودكى ضرورت نبيس موتى مردكا مل بهى دكهاو كے لئے كوئى كام بيس كرتا ہے اس كى غذا بھى مختلف ہوتى كشف الحجوب مل حضرت داتا منج بخش رحمة الله عليه دروليش كي خوراك كم تعلق لكصة بي كه دريش كى غذا حالت وجد ہے درويش كے لباس كے متعلق فرماتے ہيں ورویش کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں درویش کالباس تفوی ہے اور پانے کی جکہ کانام عائب ہے۔

أس كى غذا حالت وُجد ہے۔

وَجِد كَامْ فَهُوم مِي بِ كَماسِين آب مِل ندمو

جب قطرہ دریا میں ال جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا دریا ہوجاتا ہے اور جو فض فنافی الشیخ ہوجائے اپنے شیخ میں فنا ہوجائے وہ اپنے میں نہیں ہوتا جوشی فنافی الله کامقام ومرتبه حاصل کر لے وہ پھرخود نہیں ہوتا حدیث قدی پیش کرتا ہوں اللہ فر ما تاہے جب انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے تھی وصل حاصل کر لیتا ہے تھی وصل حاصل کر لیتا ہے تو پھروہ وہ نہیں ہوتا میں ہوجا تا ہوں۔

کان اُس کے ہوتے ہیں ساعت میری ہوتی ہے۔ ہاتھ اُس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے۔ زبان اُس کی ہوتی ہے گفتگومیری ہوتی ہے۔ یاؤں اُس کے ہوتے ہیں چلنامیر اہوتا ہے۔

ہستی کا وہم خوف عدم سب مٹا دیا جب بے خودی کا عشق نے پیا لہ پلا دیا جب معنی منکشف ہو نے کلمہ شریف کے جب معنی منکشف ہو نے کلمہ شریف کے کیم شاہرِ وحدت دکھا دیا تومعالمہ یہ بن جاتا ہے کہ،

وجود واحد ہی ہر شان میں عیاں دیکھا اس کو دیکھا عیاں میں وہی نہاں دیکھا اس لئے حضرت علامہ صائم چھٹی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کاؤکراس طرح فرماتے ہیں۔

> تیرے مکھنوں مجھ قرآن لیا تیرے دُرنوں کعبہ جان لیا جاں ول چوں شعلے لکل ہے اساں یار دا جلوہ جان لیا

اور کیاخوب شعر ہے ماعت کیجئے۔
جال و یکھال تیرانقش قدم ودھ جاوے شوق عبادت وا
جفتے ہوئی بس بیتاب جبیں او تنے ای سجدہ جان لیا
جال نظر جُنوں دی پیندی اب

چرکیا ہوتاہے؟

جال نظر بُنوں وی پیندی اے سب پر دے اُٹھدے جاندے نے صابح صابح پیا منتال کر وا اس سجناں نے نقاضا جان لیا اور پھر!

دُنیا توں وکھڑے رنگ اندر اس اللہ والے ویکھے نے ان اللہ ان کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔

ان کارنگ ہی مختلف ہوجا تا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه م تفتوف کے فرقہ ملامتیہ کے سروار بین آپ بسطام سے کی جگہ کئے اور لوگ آپ کی بارگاہ بیں حاضر ہوئے اور دست بوی کرنے گئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا آپ نے ان سب کے سامنے اپنے منہ بیں روٹی کا کھڑا ڈالا اور چبا کینے لوگوں نے کہا بیکسا ولی ہے جس نے رمضان المبارک کا روزہ بھی نہیں رکھا؟ یہ کہہ کروہ لوگ آپ پر ملامت کرتے ہوئے ہے گئے۔

ذیبا توں وکھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے دیکھے نے

حضرت باباً بتص شاہ رحمۃ الله علیہ شریعت کے بنداور نہایت تخت تنے علوم شریعت اور ظاہری علوم میں کامل تنے کیکن جب حضرت عنایت علی قاوری رحمۃ الله علیہ نے باطنی رنگ و کھایا تو ظاہری نمودونمائش چھوڑ دی اور پھر جب دیمۃ الله علیہ نے باطنی رنگ و کھایا تو ظاہری نمودونمائش چھوڑ دی اور پھر جب دیما کہ مرشد کامل کی نگاہ نہیں ہور ہی عرض کرتے ہیں آقا! آپ کوراضی کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔

فرمایا! عبداللہ ہمیں راضی کرنے کے لئے کہیں کہتے شاہ بنتا پڑے گا تہہیں نا چنا پڑے گا پھروہی کبھے شاہ اپنے پیر کامل کی رضا کے لئے ناچنے

يں۔

یاد میں اسلاف کی گفتار میں کردار میں کوئی خوبی خوبی اسلاف کی اور مری سرکار میں رہبر کائل ، ولی الاولیاء ، شخ الشیوخ سیکھڑوں سالک میں بیجھے جا دہ گلنار میں اوران کے فرمان کی اہمیت اورخصوصیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دیا جو ہو گیا وہ جس کو روکا کرک گیا کہ دیا جو ہو گیا وہ جس کو روکا کرک گیا کاٹ ہے تکوار کی گویا لیب اظہار میں کاٹ ہے تکوار کی گویا لیب اظہار میں

اور چیخ کامل تو وہ ہوتا ہے جسے اینے تو اینے غیر بھی احرّام کی نگاہ سے دیکھیں۔

حضرات گرامی! سُلطان با ہوکود یکھیں۔ بابا فریدالدین شکر سمج کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات مبار کہ کود یکھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی حیات مقد سہ کا مُطالعہ کریں۔

کمان کے دامان کرتے ہندو بھی اُن کا احترام کرتے ہددی کی اُن کا احترام کرتے ہددی کی کفار ہمی اُن کا احترام کرتے ہددی کی اُن کا احترام کرتے ہددی کی اُن کا احترام کرتے ہددی کے اُن کا احترام کرتے اور جب اللہ کے ولیون کا ذکر خیر کرتے تو نہا یت محبّت کے ساتھ نہا یت مقیدت کے ساتھ نہا یت مقیدت کے ساتھ نہا یت مقیدت کے ساتھ نہا یت شفقت کے ساتھ کیوں!

ملا الله والول في جيئ كاؤ منك بتايا - ملا الله والول في جيئ كاؤ منك بتايا - ملا الله والول في منك بتايا - ملا الله والول في من من والت وي - ملا الله والول في اخلاق كى دولت وى -

ملا النفروالول في محبت و بياركا درس ديا و المسلم المحرب ديا و المسلم المحرب و المسلم المحرب المحرب

ہے اللہ والوں نے ہرآنے والے وسینے سے لگایا۔ ہے کسی کوئیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہے۔ ریکا فرہے میہ ہندو ہے میہ بے ایمان ہے میہ شرک ہے۔ اُٹھ کر سینے سے لگا یا اور جوان کے سینے سے لگ گیا اُس کے سینے سے شرک کی غلاظت نکل گئی اسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ

تا قیامت ہر طرف جاری ہے فیضان و کرم کیوں نہ ہوں چرہے تمہارے محفل اُغیار میں اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین کیوں جاری ہے۔

يك شعرميں أن كے فيض كى بات كرتے ہيں كه ۽

كيونكه اللدوالول كارابطه سركار مدينه سلى الله عليه وآله وسلم يعدونا

اللہ والوں کا تعلق آقائے دوعالم سے ہوتا ہے۔ اللہ والے کا ہاتھ اُس تاجدار عالمین کے ہاتھوں میں ہے کہ جس کے ہاتھ مقدس تو اللہ تعالیٰ یداللہ کہ درہاہے۔

رحمت عالم کے دست پاک میں ہے دست سے جاتے کے است جی جے جائے کیوں خالی محلا آکر کوئی دربار میں موصی ماتم مجھے معراج الفت کی نعیب یار کا سودا ہے سر میں سر ہے یائے یار میں

حضرت گرامی! جس فض کوشیخ کامل کی نبیت حاصل ہوجائے دُر حقیقت وہ انسان بے حدخوش قسمت ہے اور یہ بات بھی ہے کہ شیخ کامل آج کل کے دُور میں قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں لیکن جن کی راہنمائی آتا کے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ما دیں اُن کی تو پھر بات ہی زالی ہے۔

حضرات گرامی! حضرت بینی بدرالدین غزنوی رحمة الله علیه چاہتے تنے کہ اُنہیں بینے کامل ملیں جن سے وابستہ ہو کررو حانیت کی منازل سطے کریں۔

ای اضطراب میں زندگی بسر بهود ہی تھی۔

اس موج میں کم رہے تھے۔

ریخیال آتا کہ ساٹھ سال سے او پر عمر ہوگئ۔

اکب الی شخصیت لل جائے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں

اکب رات بدرالدّین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اُٹھتی ہے۔

خواب میں سرکار مدینہ سلی انٹہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔

سرکار مدینہ علیہ العسلاۃ والسّلام نے ایک کم عمر تو جوان کی طرف

اشارہ کر کے فر مایا اے بدرالدّین ہم قطب الدّین نامی اس تو جوان کو تمہارا اشارہ کر کے فر مایا اے بدرالدّین ہم قطب الدّین نامی اس تو جوان کو تمہارا مرشد بنارہ ہے ہیں آگھ کھل بدرالدّین کھرے رفصت ہوتے ہی ایے والمدِ

ناک آنکھوں سے بیٹے کورخصت کیا۔ آپ دیہات وقصبات میں قطب الدین کو تلاش کرتے ہیں لیکن ناکا می رہی دہلی میں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی آپ اپنے وا ماد کے پاس سے کہا بیٹے تم جانتے ہو میں نے ابھی بیعث نہیں کی میں قطب الدین صاحب کامرید ہونے آیا ہوں۔

لیکن تلاش کے باوجود مجھے بیس ملے وا ماویے کہا آبا جان اگرخواجہ نظب الدین آپ کے سامنے آجا کیں تو آپ بیجان لیس کے آپ نے فرمایا بینا اُن کی صورت مُبارک میری نگا ہوں میں ہی ہوئی ہے میں کول نہیں اُن کی صورت مُبارک میری نگا ہوں میں ہی ہوئی ہے میں کول نہیں بیجانوں گا۔

دامادنے کہا! آپ کی عمراس وقت سر ومیال بے کی جس قطب الدین کو میں سے دیکھا ہے وہ تو بہم کل سیر وسال کا ہوگا آپ ایت برزگ کر الدین کو میں نے دیکھا ہے وہ تو بہم کل سیر وسال کا ہوگا آپ ایت برزگ کر

وجوان کے مرید بنیں گے؟

آپ نے کہا! مجھے مرکاد نے اُن کا مرید بنایا ہے تم مجھے اُن کے

اس سے چلو جب حضرت خواجہ فطیب الدین بختیار کا بی رحمہ اللہ علیہ کی

ارکا و اقدی میں قطب الدین کا چرہ مبارک جو شیخ بدر الدین کے چتم وول

من پہلے ہی موجود تعاجب سامنے آیا تو وال نے بی کہا دیا ۔

من پہلے ہی موجود تعاجب سامنے آیا تو وال نے بی کہا دیا ۔

من پہلے ہی موجود تعاجب سامنے آیا تو وال نے دیا قبل کی کہا دیا ۔

میری چتم ہے چشمہ زم زم دا تیزی وُلف نُول بدرو جان لیا ا

جال ویکھال تیرانقش قدم و دھ جاوے شوق عبادت دا ہوئی ہے تاب جیں بحقے بس اوستے ای سجدہ جان لیا محفلِ ساع ہورئی تقی حضرت قطب الدین مستدِ قطبیت پرجلوہ افروز ہے کا میں جیدالدین ناگوری رحمۃ الله علیہ بھی موجود ہے۔

افروز ہے کھل میں جیدالدین ناگوری رحمۃ الله علیہ بھی موجود ہے۔

یدرالدین نے داماد سے کہا بیٹا بدیزرگ جو بیں ان کی عرکیا ہوگ ۔

داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگ ۔

آپ نے فرمایا! اِ تنائم رسیدہ بھی ان کے سامنے شرف ارادت رکھتا ہوگا؟

بدر الذين حفرت خواجه فطّب الدّين كي خدمت بين حاضر موت بين اورأن كي قدِمول كو چُومت بين عرض كرية بين -

آقا مجھے بھی جلقہ إرادت میں داخل فرمائیں حضرت قطب الدین من داخل میں حضرت قطب الدین من داخل میں دور الدین جس رات تم نے خواب میں رسول الله سلی الله علیه دآله وسلم کی تعی جم نے تو تجھے اسی وقت مرید کرلیا تھا اور پھر کیا ہوتا ہے بدرالدین کو روحانی منازل طے کرائی جاتی ہے۔

مع مُرشدد بعض وی بال ول وچرروش موو بندسیند تے مینوں پر اکس نقشہ بند کے وکھ توان پیر والا ول نہ بند مدینہ تے مینوں پر اکس وار زندگی باد اور زرگی والد جے نیس و سے قرین تے مینوں پر اکس صاحم عمل پرو مُرشد و سے آمرے تے تیرا دُے سفینہ تے مینوں پر اکس شاہ لا ثانی حضرت پیرسید جماعت علی لا ثانی علی بوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مُرید تھا جو گنوار ہے اس کا کام تھا کہ آپ کے رکھے ہُوئے مال مویشیوں کو جارہ ڈالٹا تھا شاہ لا ثانی اسے پیارسے نمبردار کہتے تھے۔

ایک دن شاہِ لا ٹانی ٹے بڑی محبت سے نمبر دار سے کہا نمبر دار جی جدد سے نمبر دار جی جدد سے کہا نمبر دار جی جدد س نگے تے کی جدد س نے سوال کرن آن سے تے کی جواب دیو گئیبر دار جودلیوں کا عاشق تھا۔

تمبردار جواللدك وليول كاعقيدت مندتفا

اُس نے کہا! حضور مجھے سوالوں کے جواب بیس آتے لیکن جب فرشتے میرے پاس قبر میں آئیں گے تو میں اُن سے کہوں گا اے فرشتیو دھیان کرلومیں شاہ لا ٹانی سید جماعت علی شاہ صاحب دیاں جمال نوں بھے پوندار ہیا وال شاہ لا ٹانی مسکرا اُٹھے فرمایا نمبردار جی شی ایہوای کہددیو۔

و شیح تہانوں کھے نہیں کہن کے نمبر دار نے بھی یہی کہا ہوگا جو حضر نے مار مدین کے ایک کہا ہوگا جو مضر نے مار مدس نم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیا سے نمبر ملار کھے ہیں۔

ٹائی دے دربار تے میں وی نظراں لائی بیٹا لاٹائی دا ہو کے بال ہر چیز بھلائی بیٹا دل وا ہو کے بال ہر چیز بھلائی بیٹا دل دے بال میں ساری مقصد اینقول پائی بیٹا صاتح جد توں بیار ایہدے دی سمع جلائی بیٹا

اورنمبردارك بملول كوشعرمي يول بيان فرماياكه لاطانی سرکار وا سارا فریا اے لاُٹانی ول میرے تے پیار اوہدے دا تھیرا اے لاٹانی لاٹانی دے ضدیتے شعر وی میرا اے لاٹانی تینوں کامدا خوف اے صائم تیرا اے لاٹانی حضرات کرامی! اللہ والوں کی بات کمال ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ والخورجى باكمال موت بي اوربيكال ايسے بى بي طقر ان كمالات كوحامل كرنے كے لئے رياضيں كرنى يرتى ہيں۔ اكركونى ولى پيدائشي ولى موتب بمي أسه ولايت كامر تبه سنعالنے كے لترياضي كرني يدتى بي-

الله والدياضت كرتے بيں۔ الله والے تفوی اعتبار كرتے بيں۔ الله والے عبادات ميں مشغول ہوتے بيں۔ الله والے عفوق الله بورے كرتے بيں۔ الله والے إنسانوں كى فلاح ميں مصروف ہوتے بيں۔ الله ولا عز كية فكب كرتے بيں۔ الله والے تزكية فكب كرتے بيں۔ الله والے تزكية جدكرتے بيں۔ الله والے تزكية جدكرتے بيں۔ ہ اللہ والے تزکیہ تفس کرتے ہیں۔
ہ اللہ والے ہر دم اللہ ہوکا ور دکرتے ہیں۔
ہ اللہ والے الل اللہ ہوتے ہیں۔
ہ اللہ والے اللہ اللہ ہوتے ہیں۔
ہ اللہ والے شیطان کے داؤیس نہیں آتے۔
حضرات گرامی! ولایت حاصل کرنا آسان نہیں اس کے لئے توک ونیا کرنا پر چانا پر تا ہاں کے لئے توک ونیا کرنا پر تا ہے۔
م تقوف کی بتائی ہوئی را ہوں پر چانا پر تا ہے اس کے لئے توک ونیا کرنا پر تا ہے۔
ہے۔

الكاس كے لئے دنیا ہے بوشیق افتیار كرتا ہوتی ہے۔ اس کے لئے آشنائی ہوتی ہے ورحمان سے۔ 🖈 نا آشنائی ہوتی ہے۔ شیطان سے۔ المالى موتى ہے ذِكر كى لذت سے المنال موتى ب ونياك للت سعد المنائي موتى بمقام وصدت س المئاآشاني موتى بے تاسوتى طاغوت سے المال بوتی ہے منول لاہوت ہے۔ المال موتى معقام جروت معد ١٠٠٠ أشناكي موتى بهمر العالمين في المناهم

الملا آشنائی ہوتی ہے عین سے۔ الملا آشنائي موتى ہے ليتين وعين اليقين وحق اليقين سے۔ المكات أشناكي موتى بيمر ولبرال سے المكات أشناكي موتى ہے اسرار ورموز وحقائق سے۔

عزيزان كرامي! إس ميس وه كمال هاس ميس وه مزه هاس ميس نف ہے جے جو بیان نہیں ہوسکتا مگراس کے لئے اسپے من کی میں ختم نی پر تی ہے اس کے لئے محبوب کی فنائیت اِختیار کرتا پڑتی ہے تب کہیں كے منزل فنافی اللہ ہوتی جوفنا ہوجائے اللہ تعالیٰ اُسے بقاعطا فرما دیتا ہے كوحيات سرمدى نفيب بوجاتى ب محترم فناخوان رسول نعت رسول صلى عليه والهوملم ك بعدمنقبت بيش كى جس مين وجدكا وكرتها

يكامقام المتعامل المت حفرابت محترم! وجد كتيتي يان كو توجب اللول جائة ان كى كيا كيفيت موكى ؟ أس كيفيت كووجد كتتر بيس، وَجدوه حالت ه جسے بےخودی کہا جاتا ہے۔

خد ومروه والمتريب عيم استغراق كهاجاتا ي المريت يزرانون والمريتين المخال المالية المالي العرب التعلق عبراه المعالمة ال " كصفح نمبره ١٠٠٠ برلكت بين!

﴿ وجدوالول کی اُرواح لطیف اورخوشبو ہیں۔
﴿ وَجدوالول کا کلام مُردہ دِلول کوزندہ کرتا ہے۔
﴿ وَجدوالول کی با تیم عقل بردھاتی ہیں۔
اہل وجد سے ابتدائی حجاب اُٹھ جاتے ہیں۔
وُجد کے دومقامات ہیں۔
﴿ وَجَد کے دومقامات ہیں۔
﴿ ایک و یکھنے والا ، ﴿ ۲ ﴾ مشاہدہ کرنے والا

## جسے دیکھاجائے

وجود انتہاء ہے وجد کی کیونکہ وُجد وارد کرنا ہے اور وُجد ہندے کے اِستغراق کو واجب کرتا ہے۔

عزیزان گرامی! وجد میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا ، وجد میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا۔اللہ والوں کی حیات و مقدّسہ کا مطالعہ کریں کہ محافل ساع میں جب اُن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو اُن کی ظاہری حالت کیا ہوتی۔

وہ اہلی شریعت جوشریعت اور طریقت میں اِختلاف جانے ہیں ا اہلی طریقت پرفورافتوی لگادیتے ہیں لیکن جو تعلائے اخیار ہیں جن کے سینے علم حق کے وریش ومنور ہیں بھی اللہ والوں پرفتوی بازی نہیں کرتے۔

كيونكه!

مئة الشروال الشريس\_

الله والله والله المل حق بيل

الله والے اللہ کے پیارے ہیں،

الله والے اللہ کے بندے ہیں۔

ان کی مختلف حالتوں میں سے سی بھی حالت پر فتوی نہیں لگایا گئا۔ حضرت سیّدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللّدعلیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ بہت میں آپ پر ایک دم حالت آئی اور آپ جذب وستی میں اسے گئے !

" مُسُبُحَانِی مَااعُظَمَ شَانِیُ "
لیمی باک ہوں، میری ذات باک ہے، میری شان بلند ہے۔
جب مقام حال سے باہرا ہے۔

مُریدوں نے کہا! حضور آپ نے بیالفاظ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا! محربھی مجھے سے ایسے کلمات سنونو مجھے تکوار سے آل کردیٹا کیونکہ بیالفاظ شریعت کے خلاف ہیں چند دنوں بُعداسی کیفیت میں مصے مریدین نے تکوار ماری محرتکوار آپ کے جسم سے ہوکر لکل جاتی جیسے

لوار موامل جلائی جاتی ہے۔

جب آپ مقام حال سے باہرتشریف لائے تو غلاموں نے سارا ماجرا پیش کیااور کہا! ہم نے تو تکوار ماری محرتکوار سے آپ کو پچھند ہوا۔
فرمایا! اگر میں ہوتا تو ضرور مجھ پرتکوار اثر کرتی یعنی آپ میں اُس وقت اللہ تعالی کے انوار و تجالیات تھے۔ اِس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے انوار و تجالیات تھے۔ اِس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں!

دُنیاتوں وکھرے رنگ اندراسیں اللہ والے وکھے نے کتا ہوتا آسان ہے صاحب کال ہوتا آسان ہے صاحب حال ہوتا ایسان ہے صاحب حال ہوتا پڑامشکل ہے۔

ملاجون باتیں بی کرتا جاتا ہے اور صرف باتیں بی کرتا ہے وہ صاحب قال ہے۔ صاحب قال ہے۔

جرج جو مرف قرآن پڑھتا ہے وہ صاحب قال ہے جو کمل کرتا ہے وہ صاحب حال ہے۔ وہ صاحب حال ہے۔

جہ جواحادیث صرف پڑھتا ہے وہ صاحب قال ہے، جو کل کرتا ہے وہ صاحب حال ہے۔

ملاحال بھی دعوے کرنے سے بیس ہوتا اس کیلئے اپنی ذات کوفنا کرنا پڑتا ہے۔

حیوم نال کریئے بھاویں لکھ وقوے قال کری وی حال عیل میں موسکدا

#### إس لتحكه!

بنال مُرشدال راہ نمیں ہتھ اُوندے وارث شاہ دے کسنِ خیال نول و کھے پیر رُوئی تو عِشق دے پہُر گئے پایا کیویں اِقبال اِقبال نول و کھے برا قال رُبان وا فلسفہ اے نکل قال مقال چوں حال نول و کھے کیویں اپنی مُستی وچہ مست پھردا پینا نظر دے نال غزال نول و کھے کھویں اپنی مُستی وچہ مست پھردا پینا نظر دے نال غزال نول و کھے کھویں اپنی مُستی وچہ مست پھردا پینا نظر دے نال غزال نول و کھے کھوں ا

جیھ نال کریئے بھاویں لکھ دعوے

قال کدے وی حال میں ہو سکدا

آج لوگ کہتے ہیں ہم صاحب حال ہو گئے ہیں حقیقت ہے کہ
صاحب حال بننے کیلئے تکالیف برداشت کرنی پردتی ہیں اور پھر شکوے کوختم
کرنا ہوتا ہے۔

حال حال ایویں لوکاں یا دِتی رہ کے حال وچہ حال نوں ویکھیا ای شیں کئے چھیک کے جاندا وچہ یانی ماہی کیرنے جال نوں ویکھیا ای شیں

اور!
دعوی محسن برسی واکرن والے میں وی کے دی ڈلف وا ڈنگیا ہاں
فرق اُبتاں ایں تیرا اے یار فانی میرے یار زوال نوں ویکھیاای شیں
جس اِنسان کو حالت و معرفت حاصل ہوجاتی ہو اُس کی زندگی
تبدیل ہوجاتی ہے اُس کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔

المريمي وه حالت جذب ميں ہوتا ہے۔ المريم المين وم المتوجد مين موتابيد المرتمى وه حالت جلى ميں ہوتا ہے۔ ہے۔ میں ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔ المريمي وه قرب وني من موتاب \_ المريم المريد المين الموتاسيات المريد الم المستمحى وه حالت نُور ميں بوتا ہے۔ المرسم المرابعي وه حالت مُر ور ميس بهوتا ہے۔ ملا بھی وہ حالت مُر ور میس بہوتا ہے۔ مریمی وه حالت اضطراب میں ہوتا ہے۔ مریمی وه حالت بجر میں ہوتا ہے۔ الم من من موتا ہے۔ الم من موتا ہے۔ المحتمى وه حالت بمال مين موتابـ

مجمی وہ ایس حالت میں ہوتا ہے کہ برف سے بھی سر دہوتا ہے اور آتش سے زیادہ بھی گرم حالت میں ہوتا ہے، ان حالتوں کے انداز بھی عظف ہوتے ہیں بھی نماز سے فرصت نہیں ہوتی ہوتا چھہ چھہ ماہ کی نماز اور بھی تقف ہوتا چھہ چھہ ماہ کی نماز اور بھی رقص ختم نہیں ہوتا اور مہینوں رقص چلتا ہے اور ان کے رقص کرنے کا انداز بھی عجیب وغریب ہوتا۔

المرجمي روس زمين برموتا ہے بھی فضامیں ہوتا ہے۔ الملائمي بدرتص سيده سع سي موتا ہے بھي اُلٹے ہوتا۔ مجمى بيرتص پقروں ير بوتا ہے بھی دريا کے يانی کے اُوپر ہوتا ہے المر مجمی بیرتص آگ میں ہوتا ہے جمعی بینخند دار برجمی ہوتا ہے۔ وڑ کے پند وجیش نے رقص کیتا چڑھکے دارتے نتیاتے عشق نجیا نجیا عِشق تکوار دی دهار اُتے نوک خارتے نجیا تے عشق نجیا بُلْمے شاہ طوائف بجیس کر کے دریار تے نیخیا تے عشق نیجا صائم مسن وی جت کران بدلے اپی بارتے نیجا تے عشق نیجا جب قلندر قص کرتا ہے تو ساری کا ئنات ہمراہ رقص کرتی ہے۔ رقص کے قلندر نے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی تاج کردی مجروه كما كبتاب كه!

ساقیءِ عِشق عجب جام پلایا ہم کو مست کرکے سر بازار نیجایا ہم کو مست

رقص کرے آندر تے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی ناچ کردی مل کے خُون تعبیں ناچ نے دیدی ہے تھیں آپ پیالے دی ناچ کردی کی کے خُون تعبی ناچ کردی کی دیدے میر میں جیویں اُدھالے دی ناچ کردی کی کہ دی کا ایک کردی مائم ملے وجدان تے کرور بندے میری روح کورے تے کا لے دی ناچ کردی مائم ملے وجدان تے اِک جیسی رُوح کورے تے کا لے دی ناچ کردی

تے جہنال برراں وچہ ہون اسرار رتی اسرار رتی اللہ اللہ تعالی کے اسرار جنہیں حاصل ہوجائیں وہ فیرس برترہ ہوتے ہیں جن پر اسرار رتی عیال ہوجائے ہیں۔

جہناں بران وچہ ہون اُسرار رہی پیندے اوہ تلوار دی وَحارت کی خُوشی آوے نے کھول کے پی جاویں لئیاجاوے آرام قرارت کی خُوشی آوے نے ایرام قرارت کی خُری یار دی ہر اِک رضا اُتے اوہدے خُصے نے اوہدے بیارت کی خُری ہووے نے صاحم منصور ورسے خاطر یار دی لیندے نے دارتے کی خاطر یار دی لیندے نے دارتے کی خاطر یار دی لیندے نے دارتے کی است کرتا ہوں۔

جب إنسان منزل لا بُوت تك يَنْ جائے، جب إنسان قطرہ بن كر محرفت بحر وحدت ميں ل جائے آئو اُس سے بجواد بحل نہيں رہتا۔ حقیقت ومعرفت كے پردے اُس كيلئے آ شكار ہوجائے ہیں پھر اُس كى نظر الى ہوتى ہے، حضرت علامہ صاتم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رُباعی لکھ کرحد كمال كردی آپ فند سے مدرت علامہ صاتم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رُباعی لکھ کرحد كمال كردی آپ

وکیے گل آفاق نوں نظر جہدی اپنے اندر سے اندر تک چلی جادے قطرہ نیمی اوہ بحر شار بُندی جہوی بوند سمندر تک چلی جادے قطرہ نیمی اوہ بحر شار بُندی جہوی بوند سمندر تک چلی جادے قسمت بابجھ نہ ملے حیات مائم فرکے آپ سکندر تک چلی جادے ہر شے نچ پیدی مستی جیس و میلے مائم رقمی قلندر تک چلی جادے ہر شے نچ پیدی مستی جیس و میلے مائم رقمی قلندر تک چلی جادے

### وسيلهاورنسبت

جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے بوشق سجدہ دکھائی دیتا ہے بوشق سجدہ دکھائی دیتا ہے کیا اوھر سے حضور مگذرے ہیں باید سایہ دکھائی دیتا ہے باید سایہ دکھائی دیتا ہے میاب سریک سایہ دکھائی دیتا ہے سریک اسود کو راس لئے کچھوں مائک مرضی اللہ تعالی عنہ تجر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تجر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب اُسے بوسہ دینے گئے تو آپ کاعشق وجذبہ جوش میں آیا آپ نے تجر اُسود کو فاطب کر کے فرمایا۔

اُ بِهِ اسود عِن اس لِئے نہیں چُوم رہا کہ تو شان والا ہے۔
میں خُفے اس لئے پوسٹہیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے۔
میں خُفے اس لئے نہیں چُوم رہا کہ نُخفے جبر بل لے کرآئے تھے۔
بلکہ اس لئے چُوم رہا ہوں کہ تخفہ کو میرے آقانے چُوہ ہے۔
سرگب اُسود کو اِس لئے چُو موں
اُن کا بوسہ دِکھا کی دیتا ہے
سارا قُراآن ہے سے س تلک
اُن کا خطبہ دکھائی دیتا ہے
سارا قُراآن ہے سے س تلک

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تین سوچونیس ۱۳۳۸ مرتبہ
اپ مجبوب کوفل کہ کرخاطب کیا کہ اے مجبوب آپ فرمادیں اے رسول آپ
ان لوگوں سے فرمادیں حالا تکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی إنسانوں کو خاطب کر
سکنا تھائیکن اُس نے اِنسانوں سے کلام کیا تو اپ محبوب کے وسیلہ سے جو
لوگ وسیلہ کے مشکر میں اُنہیں چاہیے کہ قُر آن پاک سے قُل والی آبات نکال
دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے عزیز ابن گرامی! سارا قُر آن بی وسیلہ سے
بلا ہے بلکہ بغیر وسیلہ تو اللہ تبارک و تعالی بھی نہیں ملا۔
اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے بتا کیں بیوسیلہ نہیں ہے تو پھر
اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے بتا کیں بیوسیلہ نہیں ہے تو پھر

ان ملاتو وسیاست ایجان ملاتو وسیاست ایجان ملاتو وسیاست ایجان ملاتو وسیاست ایجان ملاتو وسیاست

ج میں صفاومروہ جر اسودمقام ایرا جیم سب دسیلہ ہیں اگر اللہ والوں کی قبروں پرجانا بشرک ہے تو ان لوگوں کو جا مصے کہ جج کرنے مکہ میں شہایا

كري كيونكه طيم مين تين سوانبياء كي قبري بين اكرأنبياء كالعظيم شرك ہے تو مقام ابراجيم برنه جايا كري اكروليول كالتمرك حرام بينو آب زُم زُم نه پيا كريسة بذم زم بمى ترك ب بلكة ب زم زم كواس قدر تعظيم سے يہتے ہيں كهكور مرتعظيم ساس بيت بين ارس اكراب زم زم كالعظيم كرنا عِيرَ بِي وَكِيارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم كي تعظيم كرنا نا جائز ب مِل نہیں سکتا خدا اُن کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیئے حکیت یہ زینہ چھوڑ کر ارے یہاں بھی وسیلہ ہی کام آتا ہے اور قیامت کے دِن بھی اتائے دوعالم ملی الله علیه وآله وسلم کا وسیله بی کام آئے گا۔ ☆ قبر میں مجمی اُن کا وسیلہ مئة برزخ بيس أن كاوسيله ☆ حشر میں اُن کا وسیلہ الموكيل مراط ميس أن كاوسيله المروض كوثر أن كاوسيله مرزان برأن كاوسيله

جنت میں اُن کے وسلے سے بی جاسکتے ہیں اگر کوئی فض کے میں اُن کا دسلے ہیں اگر کوئی فض کے میں اُن کا دسلے ہیں مان تو اُسے بلا دسیلہ کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ جنت طے گی تو دسلے سے ہاں البتہ جہنم میں انسان بغیر دسیلہ کے جاسکتا ہے تو جو

لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ ہیں غور فکر کرلیں کہ کدھرجا تاہے۔ عزیزان کرامی! ہم خُوش قیست ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ مرد مارے یاس ولیوں کا وسیلہ ہے۔ المارے یاس غوثوں کا وسیلہ ہے۔ الله والول كاوسيله بـ المكارے ياس محابد كاوسيله ہے۔ مرارے یاس آئمہ کا وسیلہ ہے۔ المراسع باس الل بئيت أطبهار كاوسيله ب-مرارے یاس ساوات کا وسیلہہے۔ ہے۔ ہے۔ ہارے یاس نیکیوں کا وسیلہ ہے۔ المرارے یاس أنبیاء كاوسیله ہے۔ مرارے باس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا وسيله ب-ایس کل نوں سدا نوں یاد رکھیں ہونی وسیلے نجات کوئی نہیں اوہدے منہ چوں رُتِ پیا بولدا اے ووه اوس وی بات تول بات کو کی ممیں عالم وجه وسيله سركار مملی والے توں اُچی نے ذات کو تی تھی

درود براج کے حیدر دعا متنگیں

ودھ درود توں ہور سوغات کوئی نہیں
عزیزان گرامی! درُود پاک بھی وسیلہ ہے حضور فرماتے ہیں کوئی
بھی نیک کام کرنے سے پہلے جھ پردرود پاک پڑھا کرواورا کیک حدیث میں
فرمایا کہ وہ دُعاعرش تک نہیں پنجی جس دُعاسے پہلے جُھ پردرود پاک نہ بھیجا
طائے۔

حضرت علامہ صائم چشتی نے کمال شعر تحریر فرمایا۔
ککھ رت اُئے ترکے لؤے کوئی اُئدا غور پر اوسے دُعا اُئے پہلال مکن توں پڑھیا ورود صائم ہووے جہدے اندر مصطفیٰ اُئے تے کہالال مکن توں پڑھیا ورود صائم ہووے جہدے اندر مصطفیٰ اُئے تے مام لوگ درود پاک پیش کریں الصّلوٰ ہُ وَالسّلامُ علیکَ یَا رسُول اللّه اور درود ول کے ترانے بارگاہ احمر مختار صلی اللّه علیہ وا لہ وسلم میں پیش کرنے اور درودوں کے ترانے بارگاہ احمر مختاب محمد حیب قادری عطاری صاحب۔

ميخانه

حعنرات کرامی! ایک ریاعی پیش کرتا ہوں۔ میک سیم

رچھتی نے دی مستی کوئی کی دستے اوبو دستے محا رجھوں بلائی جاندی علی علی چشتی تاں کر دے

نُجف وچہ اے یارو بنائی جاندی
ایہہ نے مثل شراب طہور دی اے
حض کوثر دے ساتی توں پائی جاندی
حیرر مل جادے تینوں اک قطرہ
اوہ کول اے دوڑی خدائی جاندی
حضرات گرامی! آستانے در حقیقت میخانے جیں کہوہ میخانے
جیں جہاں سے عشق رسول کی نے حاصل ہوتی ہے یہ وہ میخانے جیں
جہاں سے مجت ملتی ہے۔

المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے بیار ملتا ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے الفت ملتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے تزکیر تفس ہوتا ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے حمتیں اور پر کمتیں حاصل ہوتی ہیں
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے سوز وگداز ملتا ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قبی ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قبی ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قبی ہوتی ہے۔

الم بیروه میخانے ہیں جہاں سے چین وقر ارماتا ہے۔
اللہ بیروه میخانے ہیں جہاں سے فیض سر کا رماتا ہے۔
اللہ بیروه میخانے ہیں جہاں سے رُوحانیت کی منازل کا پہت ماتا ہے
اللہ بیروه میخانے ہیں جہاں سے عاشقوں کوشق کی دولت حاصل

ہوتی ہے۔

حضرات کرامی! سلسلة طریفت کوئی بھی ہوسب ہمارے ہیں۔ المكاسلدچشتيكى اداب-المائة قادرييمي جاراب المكاسلية تشبنديي ماراي المكاسلة ميروردي محى جاراب ان سلاس کے میخانے و کیھئے۔ الك مخانداجميرشريف ہے۔ ایک میخان کلیئرشریف ہے۔ الك ميخانه بغدادشريف ہے۔ الك مخانده الى مس ہے۔ الك ميناندياكيتن شريف مس هـــــ الك مخانه سلطان با موكا بـ ایک میخاندسر مندیس ہے۔

ایک میخانہ گواڑہ شریف میں ہے۔
ایک میخانہ سال شریف میں ہے۔
ایک میخانہ الاہور میں ہے۔
ایک میخانہ فیصل آباد میں ہے۔
ایک میخانہ شرقیور شریف میں ہے۔
ایک میخانہ نی خورہ شریف میں ہے۔
ایک میخانہ نی خورہ شریف میں ہے۔
ایک میخانہ نی اورشریف میں ہے۔
ایک میخانہ نی اورشریف میں ہے۔
حضرت علا مہصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ علی پورسیداں
کے میخانے کی بات کرتے ہیں۔

اج ہے عرس لاٹانی وا آ و رندو بھر بھر کے عرفان دے جام پی گئو بھتنی پی سکو رج رج پی گئو بنال مُلُول اج خاص تے عام پی گئو کوئی وقت وی قید نمیں نے نوشو بھاویں شبح پی گئو بھاویں شام پی گئو سکھٹنے فیک کے اوب دے نال سارے اِسے تھال آزاد غلام پی گئو روز روز نمیں ایہو جہیا وقت اُوندا مِلدا اے وقت مقدر دے نال ایسا روز حشر تیک جہزا مست کر دے ساتی کدی مل وا با کمال ایسا اور پھرفرماتے ہیں !

بلا جھیک میخانے دے وچہ آؤ کھلی ئے اج پیا ور تا ئے ٹانی مستی عشق و محبت دی جا ہڑ کے موش وخردی موش اُڈائے ٹانی

نظرال میل کے فرش دے با سیال نول عرش اعظم وی سیر کرائے نیانی ہراک رند دی طلب نول کرے پورا کسے تا کیں نہ خالی پر تائے ٹانی جو وی منگو سے ملے گافتم رئب دی در سید لا ٹانی تے گھاٹ کوئی نمیں میر دے پیر بنا ؤتے قدم کیٹومنزل ساہمنے ہے لمی واٹ کوئی نہیں معزوت کا مہمائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کدہ مشتند رہی کے کہ بات کرتے ہیں اور اِس شراب کا تعارف یوں کرواتے

ایہہ شراب کوئی الیمی شراب تا ہیں پئیدی آھے ہے جیمری بازار دے وج ایہہ ہے اوہ شراب تیار جہری ابو بکر نے کیتی سی غار دے وج

بردا چررئی فقر دی میچھ چڑھدی ایہوں خانۂ حیدر کرّار دے وچہ رنگ خُونِ محبّت دا فیرچڑھیا ایہوں کر بلا دے لالہ زُار دے وجیہ

قطرہ قطرہ نچوڑ کے خُون اپنا ایہہ شبیر نے سُرخ بنائی ہوئی اے ایبہ نہ جھنامِلدی اے مفت مُلی تے ایبہ پچھوں دی مفت ای آئی ہوئی اے

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس کے کی قیمت بیان کرتے میں کہ! اک اِک جھے ایہدی اُیڈی فیمتی اے جسدائل ایہددونویں جہان گھٹ اے
ہناں قیمت توں پیا ورتائے جہوالہمدا ایہو جیا پیر مغان گھٹ اے
ملدی مل تے کدی نہ لے سکدوں تیری ہستی واسارا سا مان گھٹ اے
واجاں مار کے آپ پلائے ساقی ہندا وقت ایبا مہریان گھٹ اے
ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہوی رو رو غاراں دے وچہ بنائی می اے
ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہوی سے فطرہ حوض کور دی قیمت ودھائی می اے
ایسے ای ہے چوں سٹ کے ایک قطرہ حوض کور دی قیمت ودھائی می اے

ایس ہے نوں بابا فریڈ پی کے
پاکپتن نوں عطا سی شان کیتی

ملی ہے جد حضرت نظامؓ تاکیں
خسرہ ہے اوں خان قربان کیتی

ایسے ای ہے دیاں مستیاں فیر مڑکے دھاں چورے شریف چہ پا چھڈیاں انت انت دی حمیا صدا دیدا ساقی بونداں دو جنہوں چکھا چھڈیاں کھسیاں ہویاں مناہواں دے بعنور اندر لکھاں بیڑیاں بنے لگا چھڈیاں مڑکے ڈیوٹیاں ہے ورتان خاطر سید کی لافانی دیاں لا چھڈیاں سے ورتان خاطر سید کی لافانی دیاں لا چھڈیاں سے بن اُن کی فانی دیڈ دا اے جس دے نال دی ہور شراب کوئی میں مدے وی جوں نعیب ہوگی او ہدا حشر نوں ہوناں صاب کوئی میں مدے وی جوں نعیب ہوگی او ہدا حشر نوں ہوناں صاب کوئی میں د

#### حضرات کرای!

عاشق بمی عشق میں الٹ مجیم نہیں کرتا جناب محد جمیل چشتی عاشق کو مبتی دیتے ہیں کہ۔

سے پیار دے وچہ نہ مار ڈیٹری پورا تول وج رہ پُورا ناپ وچہ رہ بیکھی ابویں بے سرانہ ہو بیٹھیں بھنگڑا پونا نے ڈھول دی تھاپ وچہ رہ بدول بین اے ابویں نہ پارولا عزت چاہنا نے اپ آپ وچہ رہ جہ توں ساتی توں فیض جمیل لیناں سے تک واکوں جڑیا جھاپ وچہ رہ کہنا ا

ساتی اوہنوں میٹانے چول کڈ دیندا شوخابن کے جہزا وی شور کردا
ساتی آپ بلاوے تے مزا اوندا متکوال نشہ طبیعت نوں بور کردا
کچے رند دی جام تے نظر ہندی لکا ساتی دے چہرے تے غور کردا
وٹ دانی کے چپ جمیل جہزا ساتی کرم اس تے سنیاں ہور کردا
جولوگ چاہجے ہیں کہ ساتی ہم پر کرم فرمائے وہ اپنے آپ کو ساتی
کے تفتور میں گھ کردیں کیونکہ!

لیے جائدے نے دونویں جہان اوہنوں اپنے آپ نوں کر جو کم لیندا اوہوعشق دیاں منزلال طے کردا جستی کر جہوا مگم مُم لیندا نشہ اوس دا لہندا نہیں حشر حکومٹی جہوا میخانے دی جُم لیندا اوہدے کردجیل میزا کرد میخانے دے تھم لیندا اوہدے کردجیل ہر چیز مخم دی جہوا کرد میخانے دے تھم لیندا

حضرات گرامی!

میخانے کا ادب واحز ام کرنارند کا فرض عین ہوتا ہے۔ کیونکہ میخانے کا ادب کرنے والے کو بی شراب عشق ملتی ہے جناب جمیل چشتی کہتے ہیں۔

جہرا رِند میخانے وا ادب کردا ہتھ اوسے دا جام تک پہنچ جاندا اوہنوں ساقی تھیں ملن دا إذن مِلداجِهرُ ااوبدے غُلام تک پینی جاندا بی کے جہزا وی بجز تھیں جذب کردا او جو بند إنعام تک پہنچ جاندا كردا مستى نُول پئت جميل جهزا اوجو اعلى مُقام تك پيني جاندا اورجولوگ بی جستی کوبیس مٹاتے ان کے بارے میں رباعی ہے کہ میں نُوں او ہناں نے بھلا کی مارناں ایس بی کے میک دے جام جو جام ہو مستح جہڑے ساقی دی رُمز نہ سمجھ سکے اوہو وہ میخانے بد نام ہو گئے اوہناں کرنی غُلامی کی بار دی اے اینے نفس وے جہڑے غلام ہو مستح جہاں ساقی دے قدم جمیل کیتے اوہو رنداں دے رند إمام ہو سکتے سب سے بوے میخانے کی بات کرتا ہوں کہ!

کھلیا وج مریخ دے میخانہ ایتھوں داتا تے خواجہ فرید بینی نشہاو مہناں دالہندانہیں حشر تیکر جہاں محول کے پاک توحید بینی مشر المہندانہیں حشر تیکر جہاں محول کے پاک توحید بینی ہے توں بینی توحید دی نے پی لئے اوہ ناں ہویں جوشمریز ید بینی اوہ تو پی لے کے اوہ ناں ہویں جوشمریز ید بینی اوہ تو پی لے کریل دے وہ شہید بینی اوہ تو پی لے میں شہید بینی

رے نال میں تیری مثال دیواں جد کے بی نیس تیری مثال ساتی یہ چھڈ کے غیراں دے دَرجا وال میری کدول اے اُنی مجال ساتی کے چند نے جان نُوں نام تیرے عُمر بُوہے نے دیاں گا گال ساتی دے کرم جیس دے حال اُنے تُو یہوں جانتاں ایں دِلاں دے حال ساتی جناں عشق رسول دی ہے بہتی صاحم چشتی دا اوبان جی نام اوندا کیونکہ !

ال عشق رسول دی ئے بیتی صائم چشتی دا اوہنال جی نام اوندا ائم چشتی جبے عاشقال صادقال کئی طبیبہ پاک وچوں پاک جام اوندا کملے پینیدا بلوندا فبر دوجیال نُوں سیجے رند تے ایسا مقام اوندا مبلدا عشق دا جام جمیل اوہنوں بوہے صائم دے جہرا نظام اوندا رندال رکھیا میخانہ ہے نام جس وا میرے ساتی دی مست جنی اگھ اے اوہ لوگ جنہوں میخانہ جیہا آکھدے نے مینوں دیندا سمندر جنی دکھ اے اوہ کیتا ساتی نے میرے تے کرم جیہا مارے مجک نالوں کیتا دکھ اے اوہ رتا ساتی نے میرے تے کرم جیہا وتا ساتی نے میرے اوہ دینا وتا ساتی ہے وادہ اوہ دینا مینوں سوا لکھ اے اوہ اکو جام مینوں سوا لکھ اے اوہ اکو جام مینوں سوا لکھ اے اوہ

### وصال كى رات

ان رات وصال کی رت بمن سورج چرهن نه دیوی آن رات وصال کی رات برای دیر کے بعد آئی ہے۔

ان کی رات وصال دی یارب بمن سورج چرهن نه دیوی گئی مصطفل دے تور دی جلوہ نمائی اے گئی مصطفل دے تور دی جلوہ نمائی اے سنو متانیو دیدار والی رات آئی اے ایک آئی رات وصال دی یارت بمن سورج چرهن نه دیوی اکی اے ایک جبوا اوہ ا سوالی اے ایک جبوا اوہ ا سوالی اے ایک جبوا اوہ ا سوالی اے اوہ کی خروی خالی اے اوہ کا دیوی خالی اے اوہ کی خروی خالی اے دیوی خالی اے اوہ کی خولی خالی اے دیوی خالی دیوی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی دیوی خالی دیوی دیوی خالی دیوی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی خالی دیوی دیوی خالی دیوی خا

ایہہ رات بڑی کمالی اے
اس رات دی شان نرائی اے
ایہہ رات بلایاں والی اے
ایہہ رات بلایاں والی اے
ایہہ کرات وصال دی یارت بُن سُورج چڑھن نہ دیویں
میں جان دے کے وی دل دا اوہ جاتی روک لوال
میں رات خُوشیاں دی سونی سہانی روک لوال
یہ شب وصال ہے

المكا آكى رات ومال دى يارت بنن سُورج يوهن ندديوي برطرف ہے بارش خوشیاں دی ہر یاسے نور نظارے نے اس رات چرنوراوہ آیا اے جس نوردے سب جیکارے نے المكا آئي رات وصال دي يارئت بمن سُورج جدهن شد يوي رہے جامتے رات بم مملل محر لَيلَةُ القُدر بِحر بجى نه ديمى فضاؤں کی میک بتلا رہی ہے مرا محبوب بیارا آریا ہے المرات ومال دى يارت من مورج يومن نديوي مائم اُن کے ومل خاص کی ہے ممزی کی ایمی ایمی

المكاكن رات وصال دى يارئية بن سُورج يرهن ندويوس سب انبیاء دے قائد و سالار ہمچیے مالک دے سارے ملک دے مخار آمنے اک دم جو ساری برم وید پیملی اے روشی محسوس مُندا رات ۱س مرکار آھے المكاآ في رات وصال دي يارت بن سُورج حد صن ندويوس مويا سال أويكال كرديا لأج ماى كرم كمايا دید ہے اُئ مائی دی ہوئی ویلا وصل وا آیا المكا آئى رات وصال دى يارئت بئن سُورج يزهن ندد يوي عرش پر محوم ہے فرش پر محیم ہے پھر ہیں آئے کی شب تیس کو معلوم ہے راس طرف تُور ہے اُس طرف تُور ہے سادا عالم مُسرّت سے معمور ہے أبرِ رحت بیں محفل یہ جمائے ہو ئے خُود مُحمّد ہیں تشریف لائے ہوئے المكا آكى رات وصال دى يارت بمن شورج يدهن ندويوس تُوَ بَمِي صَائمُ ذَرًا ہو جا نخہ سرا ثُورِ رَبِّ الْعَلَىٰ سَمِيا سَمِيا

شهر يارِ زمَن مَظهِرِ قُو الْمَثَنُ زينتِ بر چن رُونِقِ الْجَمُنُ حُسن كابل بُوا كُليتان بِمَل أَمُعا مُوجب کُن فکال سیّر اِنس و جال سرور انبياء مظير كبريا وید دینے کو آج آگئے مُصلفیٰ . حسن سرور ہے عفق مخور ہے ہ ہر طرف ٹور ہے ہر نظر طُور ہے نور بی نور ہے کیف بی کیف ہے حُسن خُود جلوہ محر آج کی رات ہے المرات ومال دى يارت بمن مورج يرحن ندديوس آئی رات وصال دی مولا اس رات دی بات نہ منتخے الميه الى رات ومال دى ياركت بمن سُورج يومن ندديوي مُرخ محبوب والمحكدے رہے تك تك وقت للكمائي اج دی رات <sub>عی</sub>اری اندر ومل حبیب دا یاسیّے الميه آتي رات ومسال دي يارُت بمن سُورج يزهن شدويوي حنرات کرامی! آج کی رات وصل کی کمٹریوں کی رات ہے اس یاری دات کی ایک ایک کھڑی سے فیکش یاب ہونے کے لئے اور پیارے حبیب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدی بات سننے کے لئے میں وقوت نعت دیتا ہوں ایسے ثنا خوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایبا ہے کہ بیآواز ثنا ہوں ایسے ثنا نے محبوب کے لئے وقف ہے تو وعوت نعت دیتا ہوں جناب قرحسین قمر آف ہارون آباد کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمۃ اللعالمین میں تصیدہ تور پیش کریں۔

## حضرت ابوطالب

ابو طالب سرکار دی شان اعلیٰ جہناں نبی توں کیسے جہنان مدقے نبی یاک دے چاہے توں سدا کریے اپنا مال قربان سے جان مدقے اپنا مال قربان سے جان مدقے وفاداری دی الیمی مثال دتی کہنا نبی توں علی دیشان مدقے کہنا نبی توں علی دیشان مدقے

حیدر کُلان ایمان دی مکل کردا ابو طالب توں ساؤے ایمان صدقے مركز مبرو وفا ابو طالب والدِ مرتضى ابو طالب عزيزان كرامي قدر! حضرت سيّدنا ابوطالب رضي الله تعالى عنه

مناءخوان اوّل ہیں۔

الله عفرت سيّدنا ابوطالب رمني الله عنه وصي محضرت عبدالمطلب

الملاحعزرت ستيرنا ابوطالب رمنى الثدعنه نمحت ومحبوب رسول الثدسلى الله عليه وآله وسلم بين-

الملاحطرت سيدنا ابوطالب رضى اللدعندرسول كريم ملى الله عليدوآله وسلم کے پیارے چھاہیں۔

اللا معزسة سيدنا ابوطالب رمنى الله عنه شير خدا معزسة على الرتفني ه کے والدیرامی

> مهر حصرت سيدنا ابوطالب رمنى الله عندمو صديصا دق بير \_ مهر حضرت سيدنا ابوطالب رمنى الله عنه عارف بالله بير -المدعنرت سيدنا ابوطالب رمنى الله عندمحاني رسول بيل-← حصر ت سيّد نا ابوطالب رضى الله عندولى الله مين \_

جميع حميد حضرت سيّدنا ابوطالب رضى الله عنه تعليم مصطفيط سلى الله عليه وآله وسلم بين -

الله على الله على الله على الله عنه وكيل مصطفى الله عليه والله على الله عليه والله والله والله والله على الله عليه والله والل

الله عنرت سیّدنا ابوطالب رضی الله عنه پیکرِتقوی وطہارت ہیں۔
الله عنه مُحسّمه وشرافت ہیں۔
الله عنه محسّرت سیّدنا ابوطالب رضی الله عنه الله ایمان کے سردار ہیں اور تمام ایمان والے آپ سے محبّت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے محبّت کرنے کا ڈھنگ الله ایمان کو بتایا اور سرکار سے محبّت کرنے کا ڈھنگ الله ایمان کو بتایا اور سرکار سے محبّت کرنے گاؤھنگ الله ایمان کو بتایا اور سرکار سے محبّت کرنے گاؤھنگ الله علیہ وآلہ وسکی الله علیہ وآلہ وسکی قدر اس محبّت کاسیّا شوت و سیت ہوئے اپنی ہوسکی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور کباند آواز سے درُود مور کی محبّد کی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور کباند آواز سے درُود یا کے کا جدیہ پیش کیجئے ؟

الطّناواة والسّالام عَلَيْكَ يَامَدَيّدِى يَارَسُول الله للمّال ورُود أس نے لكمّال سلام أس نے بحض شہنشاہ كول دِنّی نبیال نے وی سلای بر دم ورود پر مدا الله! نبی نے صاحم الله دی مصطفے نے صلاح الله بی مصطفے نے صلاحت ہے دوای الله دی مصطفے نے صلاحت ہے دوای

اِنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللَّهِ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي الله وَمَلِثِكَتَهُ يُصَلُّوت ہے دوامی اللہ دی مصطفے ہے صلوت ہے دوامی آپ سب بھی بلند آواز سے بارگا وَمجوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلوٰۃ پیش کریں !

الطَّلُولُةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَاسَيَّدِى يَارَسُولَ الله وَعَلَىٰ آلِكُ وَاصَــُحَابِكُ يَاسَيَّدِى يَاحَبِبُ الله

# يك فوبصورت خمسه

حضرت علامه صائم چشتی شاعرب مثال ہیں۔ حضرت علامه صائم چشتی کالکھا ہوا ہر کلام ہی بے شل ہوتا ہے۔ ان کی کھی ہوئی تعنیں اور ان کا کلام شاعروں کی بھی را ہنمائی کرتا ہے اور انہیں منزلِ علم وادب مہیا کرتا ہے آپ کا ایک نہا بت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں فر ماتے ہیں۔

قیامت آئے گی شورج کے انگاروں کے تجمرمٹ میں حدیث پاک ہے کہ شورج بالکل زمین کے قریب ہوجائے گاجب سورج انتقارہ بن جائے گی۔
سُورج اتنا قریب ہوگا تو زمین بھی انگارہ بن جائے گی۔
قیامت آئے گی شورج کے انگاروں کے تجمرمٹ میں نظر ہراک کی کھوجائے گی نظاروں کے تجمرمٹ میں نظر ہراک کی کھوجائے گی نظاروں کے تجمرمٹ میں

نی سارے بی ہوئے اپنے افکاروں کے مجمرمت ہیں غرض ہوگا جہال محشر کے آزاروں کے مجمرمت ہیں فرض ہوگا جہال محشر کے آزاروں کے مجمرمت ہیں محمد مصطفیٰ ہوں سے گنجگاروں کے مجمرمت میں اور!

رسائی قِکرِ وَاعِظ کی پیشتوں کی فضا تک ہے خرد کی انتا کو یاجنوں کی رابتدا تک ہے رسائی ابن مُریمٌ کی فُتظ چَوشتے ساء تک ہے بنا جبریل بھی ساتھی مقام منعنیٰ کے ہے مَحَدِّ عُرْشُ رِ سِينِي بِينِ الوارول كَ مُحْمِرمت مِن جکہ تجرہ ہے زاہد کی ملیں کے رند مخانے گلول کی جمنشیں مبلیل سفع کے گرد بروانے رہِ محبوب میں انکثر ملا کرتے ہیں دیوانے مناہے شاہول موتے ہیں شاہوں سے بی یارانے ممرمولاعلى! كون على! المن تاجدار كل اتى على المشاودوسراعلي ئلامحبوب محبوب عمداعلی مهرَ أَبُورُ ابعلى

﴿ شرِمُلُم کے باب علی
﴿ ناطِق قرآن علی
﴿ مامِی رحمان علی
﴿ منید وسُلطان علی
﴿ اشرف و ذِیثان علی
﴿ اشرف و ذِیثان علی
﴿ الوطالب کے دِلدارعلی
﴿ موسین کے سردارعلی

ننا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے بی یارا نے
مگر مولا علی طنتے ہیں ناداروں کے جمرمث میں
عزیزانِ گرامی قدر! ہوض چا ہتا ہے جمعے اللہ کا قرب حاصل
موجائے مگر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لئے کیا کیا آزمائش پُوری کرنی پڑتی ہیں
ملاحظ فرمائس۔

بطے تنے آگ کے شعاوں میں خالق کوظیل اللہ بلے ہے زیرِ نُحَبِر حضرتِ حَقّ کو ذبح اللہ بلے ہے وادی رسینا کی چوٹی پر کلیم اللہ بلے ہے وادی رسینا کی چوٹی پر کلیم اللہ بلے چرخ چہارم پر ہے مانا اُس کو رُوح اللہ بلے شہر کیکن حق کو تکواروں کے جُمرمت میں میں بلے شہر کیکن حق کو تکواروں کے جُمرمت میں میں بریزان گرای قدر! ایک جُمرمت وہ بھی ہے کہ آ قااسے صحابہ

کے جھرمٹ میں جلوہ کر ہیں وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ منظر پیارا منظر ہوگا۔

وه منظرنها ببت دلآ ويز منظر هو كاجب خُودرسول العالمين صلى الله عليه وآلدوسكم اسينے پياروں كے تجرمث ميں ہوں مے إلى منظر كوحضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه مقطع من بيان كرتے بيں كه وه ايسامنظرہے۔ خُوشًا صلِّی عَلَیٰ ہُر سُو ترائے حُوروں نے گائے فرشتے آسال سے بیہ نظارا دیکھنے آئے بُنوں کو آگیا کرزہ قدم شیطاں کے تقرائے بُوا مَدْهُم قَمْرِ صَائمٌ بِتارے مارے شرمائے می مصطفیٰ کو دیمے کر باروں کے مجمرمت میں اى كرّاب فرمات بي ! کر سکو سے کس طرح اُن سے صحابہ کو تجدا مرد مدنی جاند کے تاروں کا ہالہ جانتے

ہوا ترهم قر صائم ستادے سادے شرائے

مطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے جُمرمٹ میں

اب وقت بھی ایباہے کہ میں اب محسوں کررہا ہوں کہ اب ایک کے

سامنے اُس ثناخوان رسول کھیٹی کروں کہ جن کی محبت میں میرااور آپ سب

كے دل و و بے ہوئے میں تو تشریف لاتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے وية بهار ميمان ثناخوان رسول واجب الاحترام جناب قارى محمد شابد ماحب شابرصاحب جن آواز ميس رملز مونے والا بركيسٹ لا كھول كى تعداد سیل ہوا جناب قاری شاہرمحمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الی آواز عطا مائی ہے جو سننے والوں پر بے حداثر کرتی ہے یہی وجہ کہ آب مقبول عام ثناء وان بیں ان کا تعارف ان الفاظ میں کروا تا ہوا ان کودعوت دوں گا کہ قاری ما مرحمود قاريُ قرّ آن بھي بي اور بي كريم كے ثناخوان بھي بيں۔ قارى شامدمحمود غلام محبوب رحمان بهى بين اورخادم شير يزدان بمى ـ المكاتاري قارى محمودسرايا وجدان بهي بي اورذُوق كاسامان بهي \_ المك قارى شام محمود سوزكى بربان بمى بين اوركداز كادر مان بمى \_ تشريف لاتے بي محترم جناب قارى شام محود قادرى صاحب،

# سيده زينب عليها السلام

حضرت سیدہ زینب علیہا السلام مولائے کا تنات کی صاحبز ادی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کی گفت جگر ہیں آپ نے جس طرح اپنے معافی حضرت سید نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اِمتحانِ کر بلا دِیا اس کی مثال نہیں ملتی۔

حضرت امام شين عَلَيُه السَّلام كالمتخان توكر بلاك مريدان من حمة وه

سمياليكن سيده زينب سلام الدعليها كالمتخان تب مجى جارى ر بإاور جب تك آپ کی ظاہری حیات مبارکہ رہی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آز ماکش آئی اورآپاس پرساری حیات ِ مُبارکه استقامت برر ہیں۔ حضرت سيّده زئين بنت فاطمة الزّيراسلام الله عليها بي-حضرت سيده زينب پيرمبرواستقلال بي-حضرت سيده زينب آل رسول التقلين بي-حضرت سيّده زينب تورِنُورِ عِهم رحمة للعالمين بيل-حضرت سيده زينب حضرت ابوطالب كم كمرى بهاري -حضرت سکیده زینب اسینے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت سيّده زينب وارث سيّدة النساء بين-إك رَاهِ حَتْ مِين صَد يا مصّيبت قُول كى زئینب کو بل رہی ہے ورافت پٹول کی حضرات كرامي غورفرما كيس سيذه زينب عليها السلام كيحوصله كاكهكيا امتخان تفاجمي عُون ومحركو بعيجاتو بهي الي كودك يالے بينجيلي اكبركوميدان كربلا مين سيجنئ كاحوصله تغاتو فقلا ثاني زبرا حعزت سيده زينب سلام الله عليها كا تما اور بمراسية بما في إمام وفت حضرت امام حسين عليدالتلام كى لاش مبارک کا پہرادیناکس سے بس کی بات متی لیکن بدیات بھی حقیقت ہے کہ جب امام عالی مقام شہید ہوئے توسیدہ نینب سلام اللہ علیہا کے دل برکیا

بذری ہوگی۔

تک ویرن وے لاشے تائیں تؤپ مٹی ہمشیرہ سیدہ روتی ہیں اور اِمام عالی مقام کی لاش مُبارک کو مخاطب کرکے ۔

ن بي !

اک تے گل اُخیری کر لے بھین گئی دِیا دیرا بھین غریب دیاں اُج سدھراں مکیّان میں دیرا عزیزان گرامی!

من کے غم شبیر دا اُتھرہ وکن جیویں پرنالہ اِنْجُسَن بیرسید دے تن نے جیویں چن دے گردے ہالہ جو سی اُزلی جعتہ صابح اوہ پی لیا سرخ پیالہ نئین ویر توں وچھڑے شالہ نئین ویر توں وچھڑی جیویں کوئی بھین نہ وچھڑے شالہ

حضرات کرامی! سیّدہ فاطمۃ الرّبراسلام الله علیہا کی صاحبزادی ایرورش اُس مال نے کی تھی کہ جن سے بہتر عورت کوئی جہان میں نہیں ہے۔ ر

يلكه!

کی پاکیزگی جس سے تحوروں نے حاصل ہے عصمت سرایا تحقی کی بیٹی ہے۔ اسے بھی شان والی وہ ذِی شان رُ ہرا تحقید کی بیٹی سے بھی شان والی وہ ذِی شان رُ ہرا تحقید کی بیٹی سیحان اللہ !

توجب يرورش كرف والى جناب زبراسلام التعليها مول توبيى بمى

پھرسیدہ زینب علیہا السلام ہی ہوناتھیں آپ نے ایسا امتحان دیا جس کی مثال کوئی موڑخ پیش ہیں کرسکتا۔ ایسی بہن کہ ایسی بہن کی کی ہیں ہے آگر بھائی حُسین ہے تو بہن بھی زینب ہے۔

تھل کے مقتل دے وُل دونویں گفت جگر کیا زُین نے رہا ہے تیری نظر میری محنت دا آج مینول ملیا ممر میری اُولاد وِریاں دے سم ہم محقی کربلاکی ہر ہر کھڑی امتخان میں گذررہی ہے بیوں کی قربانی پر توسیّدہ نے آنسوبھی نہیں بہائے لیکن وہ علی اکبر جو هیپہر رسول ہے جنہیں سيده زينب نے كود ميں بالا تھاجن كى إجازت امام عالى مقام نے اجازت زینب سے مشروط کر رکھی تھی جب علی اکبرعلیدالتلام کی لاش مُبارک خیمے میں آئی توسیدہ زینب نے کیما امتخان دیا ہوگا۔امام عالی مقام اینے جوان صاحزاد \_ كالاشم بارك كير خيم بن آئ ورفر مايا!

کے اکبر وا لائشہ سیّد جَد نیّنے وَلَّ آیا تربی ہونی و جایا تربی ہیٹے اسان سی سارے ملکال ہونی و جایا بیکن زینب نُوں آکے صائح سیّد نے فرمایا بیکن رُینب نُوں آکے صائح سیّد نے فرمایا بیکن لیا ای تیرا کوفیال محل سرمایا جب خوذامام عالی مقام روانہ ہوتے ہیں!

نئب نوں مل اخیری جس وم تحسین چلیا رو رو کے کہیا نہنب بئن دل وا چین چلیا روئے نہن ماتم آسان رو رہے نے دین ماتم آسان رو رہے نے زہرا دے نور پارے قربان ہو رہے نے تیراں دی ذوتے ناطق قرآن آسمیااے

حضرت سيتناامام حسين عليه السلام

عزیزان گرامی! محرم الحرام نے لے کر ذوالج تک تمام مہینے معربت ام مسین ملید المام سین معربت ام مسین علیدالسلام کے ہیں جولوگ ذکر شین کومرف محرم الحرام کے میں جولوگ ذکر شین کومرف محرم الحرام کے مینے تک محدودر کھتے ہیں ایسے لوگ ناانعمافی کرتے ہیں۔

المان المال المال

الملاذكر مسين بركتون رحمتون رفعتون عظمتون والاذكري

مهر وكرحسين غمول سينجات ويتاهي

مرحدین عبادت ہے۔ میروکر سین عبادت ہے۔

الملافكر حسين سُقي رسول ہے۔

جہ ذکر حسین نجات کا وسیلہ ہے اور نجات حاصل صرف ایک مہینے میں بی ضروری نہیں بلکہ سارا سال بی حاصل کرنی چاہیے۔ میں بی ضروری نہیں بلکہ سارا سال بی حاصل کرنی چاہیے۔ امام عالی مقام کاغم دراصل رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغم ہے

اوربيم بيجوسارابي عاشقان رسول كيفول كودوركرتاب آجاندا جدول صائم شبير داغم ول وتيه جاندا اے مرے سارے وروال وی ووا کرکے كياغم بمى بمارة تابي؟اس كاجواب بمى حضرت علا مه صائم چنتی ایک شعر میں دیتے ہیں کے تم حسین کسی ایک دن کے لئے ہیں آتام حسین ایک مہینے کے لئے ہیں آتا بلکہ، دِلاں وجہ تازہ عم رہندا اے سارا سال کربل وا قلم دا سینه مجت جاندا رکھے جد حال کربل وا آج بھی تاریخ کے اوراق ذکر حسین سے چک رہے ہیں۔ وچ تاریخ دے چمکن اج تک بن کے اوہ تنویرال خون دے نال جو لِکھیاں سید کربل وج تحریراں وین لئ نیزے پر چمیاں جھلے نازک زم سررال و کیے ظلم سیر تے مائم نؤپ مھیاں تقذیرال

> خُدا جا نے کی راز ہے ایہہ خُدا وا کہ ہے واقعہ عجُبُ کرب و بلادا

> ہر پاسے ونڈ وا تور حمیا مُلمات وا سینہ چیر حمیا

تکھے جمر یاں جمر یاں راہوان توں زہرا دا بدر منبر گیا شبيرد بے لوں لوں وجہ صائم قرآن اِنْج رُجیا ہو یاسی سر نیزے چھیا ہو یا وی قرآن دی کر تفسیر سمیا كون حسين؟ ناطِق قرآن حسين مرسية وذي<u>ثان حسين</u> محراسلام کی بربان حسین مريم سب كاإيمان حسين 🛠 کربلا کے شلطان مین الم الل وفامل يملي المسين لعني كربلاوالول ميل الل جنت کے دُوسرے سردار حسین بہلے امام حسن الملا المرام من تيسر الحسين البيلي دوسراحسن

المحامح وبان رسول میں چوشے سین پہلے فاطمہ دوسرے علی تیسرے

الل كسامي بانجويس حسين بهلے رسول دوسرى بى بى باك تير على چوتخصن،

عزیزان مرامی! کون ہے جوامام حسین علیدالسلام کی شان و عظمت كما حقد بيان كرنے كا دعوى كرسكے؟ اربے جن ير درود بيہے بغير الله تعالى كى عبادت كمل بيس موتى أن كى عظمت كوسو يضے والاكوئى ذ بن بيس مو

سکتا۔

مقیقت ہے کہ،

ہوشین بے مثال ہے۔

ہوشین جاری ڈھال ہے۔

ہوشین ہاری ڈھال ہے۔

ہوشین ہا کمال ہے

ہوشین میرادین ہے۔

ہوشین میرادین ہے۔

ہوشین در ممین ہو رہنین ہے۔

اے حسین ابن حیدرا ہے سبط نی دین بی کو بچا نار اکام ہے فرو بنے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اُسکو نگا نا تیرا کام ہے جس جگہ بھی بڑا خُونِ اقدس بڑرا چُول بھلتے کئے گلستال بن گیا دشت کر بل کی جلتی ہوئی ریت کورشک جنت بنا نا تیرا کام ہے لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قر آن کے لاکھوں قاری بھی دُنیا ہیں آئے مگر سرکوسجہ میں کڑا کے نیزے یہ پچر پڑھ کے قر آن سُنا نا تیرا کام ہے تیر بیٹے کی گردن سے تعینیا تھا جب کس بلندی یہ ہوگا بڑا حصلہ تیر بیٹے کی گردن سے تعینیا تھا جب کس بلندی یہ ہوگا بڑا حصلہ خوال کر مؤت کی آئے ہیں آگھ کو ایوں شہا مسکرانا تیرا کام ہے

ہم یہ إحسان كتا ہے آقا تيرا اپنا سب مجھ لٹايا ہمارے لئے اپنے بچوں كو بياسے ہى كر كے وداع ہم كوكوثر پلا نا تيرا كام ہم ميرا دامن تو خالى ہے اعمال سے پاس مجھ بھی نہيں تيرے فم كے بوا حشر كے روز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ہے حشر كے روز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ہے

تاجدادِ کر بلا اُے شہوادِ کر بلا كر ديا فردوس تؤنة ريك زار كر بلا تیرے افکوں کی سلامی کو ستارے آ مسکتے سيّد السّادات عابدالكليار كر بلا اُے حسین ابن علی اُے دِلفگار کر بلا تخفه کو دیتے ہیں سلامی آساں والے سبحی شان اُرفع ہے تیری کتنی دیار کربلا روز و شب جاری ہے صائم انتکباری ہے تنری حيرا رو نا كب تقميم كا بيقرار كربلا عزیزان کرامی ! عم حسین میں انکھوں سے بہنے والا ہرآئسو مغفرت ونجات كالكث ہے اكر ہم رسول وآل رسول سے سي محبّت رحيس تو يقيباً الرى نجات موجائے كى-سيونكه حشين محبوب رسول بهي بي اورمحبوب خدابهي بير حسين

شہیدوں کے سردار بھی ہیں اور جنٹ کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور بیہ بھی خوشخبری ہے کہ جنٹ میں کوئی مخص بُوڑ ھانہیں ہوگا تمام نوجوان ہوں سے۔

ایک صاحب کہنے گئے جناب ایک بات بتا کیں سب جنت میں تمام نو جوان ہوں گے جی نو جوان ہوں گے جی نے کہا ہاں کہنے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوان ہوں گے تو اُن کا مرتبہ کیا ہوگا جبکہ نو جوانوں کے سردار تو امام حسین ہیں تو میں نے کہا اے کم فہم غور کر! حسین علیہ السّلام جنت کے سردار ہیں اور علی المرتفظی وہاں جنت کے سردار کی والدگرامی ہیں جناب رسول اللہ مالک جنّت ہیں جنہوں نے جنت کی سرداری امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو عطافر مائی جنت کی سرداری امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے سردار ہونے سے کوئی ہے۔

توبارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب سائیں محدر فیق چشتی قلندری صاحب۔

حعزات گرامی! امام شین علیه السلام شهداه کے بھی سردار ہیں اور صابرین کے بھی امام ہیں حضرت علامہ صابم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں صابرین کے بھی امام ہیں حضرت علامہ صابم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کندھ عزم دی صبر دا بحر دُوہ نگا پیکر سیّر استقلال دا اے کر دُوہ نگا پیکر سیّر استقلال دا اے کر بل وچہ جو آیا ظہور اندر راز خاص رَبِّ دُوالجلال دا اے

بیمن کی سی مع اسلام والی خُون پاکے مُڑکے بال وا اے لوکی وقت وصال وا اے بیشے سیّد آکھیا وقت وصال وا اے بیشی وقت درباروچہ بیش ہو کے ربِ عالم نُول لاشاں وکھال وا اے منگیا صلہ کہ نانے دی بخش اُمنت کیڈا حصلہ علی وے لال وااے منگیا صلہ کہ نانے دی بخش اُمنت کیڈا حصلہ علی وے لال وااے

### یزیدکا کفر حغرات کرای!

حضرت علامه مائم چشتی رحمة الله علیه اپنی تصنیف جان بهار عیل ایک نعتید این تصنیف جان بهار عیل ایک نعتید تحدید می بارگاو سرورکونین میں اِستغاثہ پیش کرتے ہیں اور آپ سے التخا مکرتے ہیں

آج بعض می کہلوانے والے بزید کے حامی ہے ہوئے ہیں بلکہ معاملہ یہاں تک بیج کے وہ بزید جس کوائم رالمونین کہنے والے فض کو معاملہ یہاں تک بیج کے وہ بزید جس کوائم رالمونین کہنے والے فض کو معرب عبرالعزیز نے کوڑوں کی سزادی تھی اُس بزید جین کے بارے میں نرم کوشہافتیار کیا جارہا ہے۔اورلوگوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ کر بلا میں امام

عالی مقام اوران کی آل برظلم وستم اوران کی شهادتوں میں بزید شامل نہیں تھا اوراس کا کوئی قصور نہ تھا۔

يزيدتاصرف بي كُناه تقابلكه اليقع كرداركاما لك تقار

عزيزانِ گرامي!

اگریزیداچیا ہوتا تو امام احمد بن طنبل بھی اُس پر گفر کا فتوی صادر نہ فرمات اُگریزیدا چیا ہوتا تو اس کے حامی کو حضرت عُمر بن عبدالعزیز کوڑے فرمات اُگریزیدا چیا ہوتا تو چودہ سوسال علائے اُخیار اولیائے کہار بھی یزید برلعنت کوچائز نہ بھے ہے۔

یزید برلعنت کوچائز نہ بھے ہے۔

واقعہ کربلا سے بزید کو بری الذّمہ قرار دینے والے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بزید کے بارے میں بھی زم گوشہ نہ رکھیں۔واقعۂ کربلا کے علاوہ واقعات حرّہ اور کعبۃ اللّٰہ پر چڑھائی کرتا اِسے برائم ہیں جو بزید لعین اور اس کی فوج کو کا فرقر اردینے کے لئے کا فی ہیں۔

يزيد تمحر مات سے زنا كرنے والا تھا۔

يزيداعلانية شراب نوشي كرتانغا\_

يزيداسلام كاباغي تغار

يزيدرسول الثدكاؤمن تغاي

يزيدقرآن كوتبديل كرناجا بتناتعا

جولوگ بزیدکواچم اجائے ہیں لازماًان کے سینے میں بغض رسول

مسلى الله عليه وآله وسلم ي-

معزات کرامی! آج مجھے کہنے دیجئے بیانے ہے بیمرائ ہے یہ محصے کہنے دیجئے بیانے ہے بیمرائ ہے یہ محبت اسلام کا تقاضا ہے کہ میں کہوں یزید خبیث ہے۔

یزیدعن ہے۔

یزید گفر کی علامت ہے۔

يزيد بايمان اورخار جي تفا-

يزيد ظالم اور معنتى تقا\_

يزيدمرف كافربيس تعابلكه خبيث ترين كافرتعار

یزیدان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جواللہ کے باغی ہیں۔جو اللہ کے دین کے ہاتی ہیں اس کئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

موی و شبیر بزید این دو قوت از حیات آمد پدید این دو قوت از حیات آمد پدید جیسے معزت مُوی علیه السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔ جیسے معزت ایراجیم علیه السلام کے مقابلے میں نمرود آیا۔ جیسے معزت ممالے علیه السلام کے مقابلے میں ان کی قوم آئی۔ جیسے معزت عیسی علیه السلام کے بارے میں ان کی قوم آئی۔ جیسے معزت عیسی علیه السلام کے مقابلے میں یہود آئے۔ جیسے معزت سیدنا محرمصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جمعرت میں عاملے میں معابلے میں معابلے میں مقابلے میں معابلے میں معاب

ابوجهل آيا جيبے فق كے مقالب ميں باطل آيا وَليے بی فق وباطل كى جنگ

ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السّلام کے مقابلے میں یزید تھین آیا یزید کے سیارہ کارناموں میں واقعہ حرہ کومعمولی واقعہ ہیں ہے اس کی تفصیل جذب القلوب اور خلاصة الوفا میں موجود ہے۔

عزیزان کرامی ایزیدتواییا کمیناورخبیث إنسان تفاجیےانسان کہنا محمد انسان کمیناورخبیث انسان تفاجیے انسان کہنا محمد انسان تیت کی تو ہین ہے۔

حضرات كرامي إيزيد كامتعمد إسلام كوفتم كرنا تعاممرامام عالى مقام نے اُس کا مقصد قبل کردیا اور امام اینے مقصد میں کامیاب ہو محتے حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه مقصدِ حسين عليه السلام بيان فرماتے ہيں۔ المايزيدكا مقعدإسلام كومنانا تخار المحسين كامقعداسلام كوبجانا تخار المايزيدكا مقصدتها شريعت كي حدول كوتو زاجائے۔ المحسين كامقصد تفانفاذ إسلام كي يحيل موجائے۔ الملايزيدكا مقصد تفاحكومت كى بالادى قائم كى جائے۔ المحسين كامقعد تقاشر بعت كى بالادى قائم ري-الما يديا كامقعد تفاخرمت قرآن كونيلام كياجائے۔ المحسين كامتصدتها قرآن كالحرام كياجائه المايزيدكا مقصد تفاحق فوداراديت وجمين لياجائي

المدخسين كامقعد تعافق خوداراديت كالتحفظ لياجات

المريد بدكام تعدد تفاحسين تن كي آوازروك ليد المحتسين كام تعدة تفاحق كابول بالا بوجائيد المريد بدكام تعدد تفاحسين ميرى غير اسلامي حكومت تنكيم كرب -المحتسين كام تعدد تفااسلام ميس تفركو خلط مُلط نه بون دياجائي المريد بدي ابتا تفاحسين ني ميرى بال ميس بال طائى تو ميرى بات

ن جائے۔

ہے۔ اہام شین کا مقعد تھا اگر ایبا ہوا تو اِسلام کی بات بگڑ جائے گ۔

ہے ہے بید چاہتا تھا جر وتشد دکی حکومت ہو۔

ہے اہام شین چاہتے تھے کہ انعماف کی حکومت ہو۔

ہے ہے یہ کا مقعد تھا کہ قسموں پر حکومت کی جائے۔

ہے اہام شین کا مقعد تھا روحوں پر حکومت کرنا۔

ہے اہام شین کی طرف شیطان تھا۔

ہے اہام شین کی طرف شیطان تھا۔

ہے اہام شین کی طرف رحمان تھا۔

بیں کہ!

اج توں تیرہ سوسال دے بعد مُو کے حامی اُتھے یزید مکّار دے نے کہد کر دے نے کہد کے میں ایکے میں ایکے میں اور کے ا کہدے بیٹے یزیدی حق اُتے دھنی دین دے چھکھاں بیٹے مار دے نے جہزا آکھے یزید تے نمیں کافر کرومنعنی اوہدا ایمان کی اے جہزا آکھے یزید تے نمیں کافر کرومنعنی اوہدا ایمان کی اے

یاس کرے بزید وا جو مُلال اوہدی بخشش وا دستو إمكان كی اے اوس مُلاّل تُول ست سلام میرا رجهدا ووث یزید تعین وے ول اكمان سامنے فن أون و كھے كے تے جنگی جاندا اے ظالم بے دین وے وُلّ کوئی شک میں اوس دے گفر اندر جمرا کفر نول کفر کیاروا میں کافر کافر بزید بلید کافر نکت غلط ایبہ شاعر مرداد والمحیل كافر كافر يزيد يليد كافر كلته غلط ايهه شاعر سردار دا ممي اورحضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کہتے ہیں! سِدمی کل میں تے کرنی جا دا ہاں لى جُورى تمهيد تول فرر أوعما جس وجہ مووے نہ محول دلیل کوئی مُینوں اُلی تُروید توں وُر اُوندا غلطی اُتے حُسین پزید حقّ تے أسمكن والله يزيد تول فأر أوعما جس وجّہ ہووے تو ہین خسین صائم

راز کربل داعقل ہے کھول سکدی پیدا کدی ندرُورِج بزید مُندی ہے۔ مودے مُندے نہ جنت دے تال سراں دے جنت خرید مُندی

مینوں الی توحید توں ڈر اُوندا

حضرات کرامی ایزید بلاشبه کافرہاس کے بارے میں شک کرنا برم عظيم ہے جولوگ کہتے ہیں کدامام اعظم ابوحنیفدر حمة الله علیدنے سکوت کیا ہے بالکل جُھوٹ ہولتے ہیں چنانچے صاحب کی کمی بھی کتاب سے یزید کے ارے میں سکوت کرنا موجود ہیں ہے جہاں تک بزید کے کفر کی بات ہے تو اس کا اقر ارکُفرموجود ہے جس سے بعد کسی سے مجمی سکوت کی تنجائش ہیں ہے البدابيه والنهابيه من إمام ابن كثير رحمة الله علية تحرير فرمات بي كه جب امام عالی مقام کا سرِ انور اور اہلیت کے افراد دربارِ پزید میں پہنچ تو پزید عین نے إمام عالى مقام كے كئے ہوئے سرانوركوسا منے ركھ كرنفرت وحقارت سے چېرة انور برجیزی ماری اور بزے غرور اور نخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے أولا درسول سے جنگ بدر كابدلد كليا ہے۔

﴿ البدار والنهار جلد ٨صفح نمبر ١٩١٠)

اس اقرار کے بعد یزید کے گفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کیونکہ جنگ بدر میں حضور کے مقابلے میں کا فرضے اور انہیں کا فروں کا بدلہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے کا اقرار یزید عین کے کا فر ہونے پردلیل ہے جولوگ آل رسول کو مانے والے ہیں۔

ملہ جولوگ آل رسول سے محبت ہیں۔ ملہ جولوگ قرآب یاک بڑمل پیراہیں۔ مہر جولوگ آراب یاک بڑمل پیراہیں۔ مہر جولوگ اُحادیث رسول سے پیروہیں۔ وہ بھی بھی پزید کے بارے میں اچھی رائے قائم بیں رکھ سکتے اپنے عقید ہے کو درست رکھیں اور آل رسول کی نُلامی کا دُم بھریں بروزِ قیامت پزید کا منہیں آئے گا بلکہ حضورِ اقدس کی محبّت اور آل رسول کی مودّۃ کام آئے گا۔
گام نہیں آئے گا بلکہ حضورِ اقدس کی محبّت اور آل رسول کی مودّۃ کام آئے گی۔

23/

#### أقاكي بات

حضرات گرای ! مرد بات مور بی ہے تا جدارِ انبیاء کی۔ ملابات موربی ہے زیست ارض وساکی۔ المات مورى مے محبوب كبرياكى۔ 🛠 بات ہور ہی ہےئر چشمہ وٹو رخاور کی۔ المكابات مورى ہے مالك زئمزم وكوثركى۔ مراہے متوری ہے سراج متور کی۔ المات مورس ہے مالک ماہ واختر کی۔ المات مورى بے خرالبشركى۔ مرا بات موری ہے سیندوسروری ۔ ملابات موری ہے سیندوسروری ۔ مرات ہور ہی ہے طلق کے رہبر کی۔ المات مورى بيساقي كوثركى \_ ملابات ہورہی ہے رُت کے پیمبرکی۔ المكابات مورى ہے أنبياء كافسركى۔ الملا بات موری ہے عبداللہ کے دلبری۔ کم بات مورس ہے اعلی وافخر کی۔

مرات ہورہی ہے بدرمُتوری ۔ م الماركى برسول ايراركى -المكابات مورس باحر مختار كي-المات موربی ہے حبیب کردگاری۔ اللہ ہورہی ہے اُمت کے مخوار کی۔ ملا بات ہور ہی ہے حضور کے کمال کی۔ ا مرات مور بی ہے آقا کے جلال کی۔ ہے۔ ہے بات ہورہی ہے مدنی کے جمال کی۔ مرا بات مور بی ہے مولی کی آل کی۔ مرات ہورہی ہے ہے مثال کی۔ مرات ہورہی ہے ہے مثال کی۔ مرات موربی ہے مارے لجال کی۔ ہے۔ ایمان کی ہے کعبہ ایمان کی۔ جرد بات ہورہی ہے نبیوں کے شلطان کی۔ مرات ہورہی ہےرت کی بربان کی۔ مهربی ہے سیدوزیشان کی۔ مه بات مور بی ہے گی غیب دان کی۔ مرات ہورہی ہے اختر تابان کی۔ المهات مورس ہے مالک جنان کی۔

التهوري ہے خامر خاصال کی۔ ملابات ہوری ہے ہم سب کے مُولی کی۔ المات مورى ہے ہم سب كة قاكى۔ المكابات مورى بنيول كودولهاكى ملابات مورى ہے جہان كرواتاكى۔ ملابات مورس ہے اعلیٰ واولیٰ کی۔ المات مورى ب طباد ماوى كى \_ مهربات موربی ہے شفاعت مصطفے کی۔ المات مورى معتب مصطفى كى۔ المات ہورہی ہے اطاعتِ مُصطفے کی۔ ملابات ہور بی ہے دسالتِ مُصطفے کی۔ مئا بات موربی ہے اُن کی طبیارت کی۔ ملابات مورس ہے اُن کی عظمت کی۔ المرات مورى بان كى رفعت كى \_ الله بات مورس ميان سيادت كى \_ المكابات مودى ہے أن كے مدينے كى۔ المات ہورہی ہے اُن کے لیننے کی۔ ملابات مورس بے أن كرم كى \_

ہ ہ ہ ہات ہور ہی ہے اُن کے کرم کی بات ہے میرے آقا کرم کی بات ہے سامنے سب کے وہی اِک ذات ہے حضرات ہو گرای !جبآ قائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی بات ہوتو اللہ تعالیٰ کی دَاتِ اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی بات ہوتو اللہ تعالیٰ کی دَاتِ اقد س بات کرنے والے پر راضی ہوجاتی ہے۔ جب مُحمد کی بات ہوتی ہے خُوش خُدا کی بھی ذات ہوتی ہے اُن کے کہنے سے دِن لکا ہے اُن کے کہنے سے دِن لکا ہے اُن کے صدیے سے دِن لکا ہے

### مركاركيصحاب

حضرات گرامی احضرت سیدنا تحد مصطفی الله علیه وآله وسلم کے پیارے محابہ سارے بی شان وعظمت کے حال ہیں اُلحک کولیہ ہم سرکار کے سارے قُلام وں کے قُلام ہیں اُن کے تمام محابہ کرام کے قُلام ہیں ہم سرکار کے صحابہ میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔

جاراعقیدہ ہے کہ سرکار مہینہ ملی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے اپنے محابہ کو شان بھی عطافر مائی ہے۔ شان بھی عطافر مائی ہے اور عظمت بھی عطافر مائی ہے۔ شان بھی عظافر مائی ہے اور عظمت بھی عطافر مائی ہے۔ شان بھی عظافر کے میں ہے ہیں۔ المر حضور كے محاب اللہ عقيدت والے بيں۔

المحضور كے محابر! عظمت والے بيل۔

المحضور كے محابہ! رحمت والے بيں۔

انعام والے ہیں۔

المرام واليس

المحضور كے مقام والے بيل۔

المحضور كے ماہ ! حضور كے يار ہيں۔

المحضور كے صحابہ! حضور كے جانار ہيں۔

المن حضور کے صحابہ ہرمشکل وقت میں حضور کے کام آئے حالانکہ آتا دوعالم ملی البدعلیہ وآلہ وسلم چاہتے تو خُود ہی اپنے اختیارات مقدّسہ کے اُن مشکلات کوختم کردیتے لیکن آپ نے ایسانہ کیا اس لئے کہ آپ نے اُن مشکلات کوختم کردیتے لیکن آپ نے اُنیانہ کیا اس لئے کہ آپ نے اُلیانہ کیا اس لئے کہ آپ نے اُلیانہ کیا اس لئے اُن سے جُدمت حاصل اپنے قُلاموں کومقام ومُرتبہ عطا فرمانا تھا اس لئے اُن سے جُدمت حاصل کی۔

حضرات کرامی اغورفر ما کیں جنہیں بنفس نفیس سرکار مدین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
چنہوں نے آفابِ نبوت کی شعاعوں سے فیض نُور حاصل کیا اُن
کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الدعلي فرمات بي !

صدے اوہنال تول جہنال نے ویکھیاں نیس عربی چن دیاں عزر بارزُلفال نالے جہنال وے سائمنے بین ہوئیاں نازل آئتال اُمّ الکتاب دیاں

مستی نُوح حضور دی آل ساری اُمست لئی ذربعۂ نجات دا اے تارے چکدے بین اُسحاب سارے ایبہ بشارتاں نے آنجناب دیاں

نہ کوئی مٹل مختر دی آل دی اے ناں ای مثالِ اسحابِ رسولِ دی اے حاصل نہ کوئی مثالِ اسحابِ رسولِ دی اے حاصل نے مام ناب دیاں حاصل نے مام ناب دیاں حاصل نے دوہاں تا نیس مائی آمنہ دے کاہ ناب دیاں

اوہنال جہیا تھیں اُمت وے وہی کوئی عظمت شانِ اکرام عظیم والا نی باک بشارتاں وتنیاں نیں جہاں جہاں نُوں روزِ حساب دیاں

کیوں ناں وانک سِتاریاں چک جاندہ بخت نی وبے پاک اصحابیاں وے جات ناں وانک سِتاریاں وے جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ جاتا ہے ہے۔ جاتا ہے ہے۔ اور آواب دیاں جاتا ہے۔ اور آواب دیاں

صائم حدِ بیان وج کیویں آوے شان حسن و خسین شخرادیاں دی و تنیال مرداریاں جہاں تاکیں بارغ جنت وے اہل شباب دیاں دی محابہ کرام کے غلام ہیں۔

اعلى حضرت فاصل بريلوگ كهتي بي !

اللِ سُنّت کا ہے ہیڑا پار اصحابِ حضور بیل اور ناؤ ہے بھڑت رسول اللہ کی حضرات کرامی ! ہرانسان کے بیان کا انداز مختلف ہوتا ہے طرب حصر بین مہدنوی کو مخاطب کرتے ہیں کہ

مسجد نبوی تو بی بتا کیمه سال وه کیبا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹے ہوں کے گرداصحاب کا حلقہ ہوگا برم نبوت میں صدیق بھی فاروق وعثمان وعلی بھی چاروں یارستارے ہوں کے بچ میں چاند چکتا ہوگا اور حضرت علامہ صائم چشتی اُن لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے دشمنی میں حدسے زیادہ بڑھ بچے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے دشمنو!

کرسکو محے کس طرح اُن سے صحابہ کو نجدا

مرد مدنی چاند کے تاروں کا ہالہ چاہیے

ہنان میں ارفع! سارے صحابہ

ہناگی وہالا! سارے صحابہ

ہنان کا صدقہ سارے صحابہ

ہنائن کا صدقہ سارے صحابہ

المرتب كاتا سار عمايه

مهرحسن دِل آرا سارے صحابہ مهر نُوراُ جالا سارے صحابہ مرد چین سرایا سارے صحابہ ملااعجمن آراء سارے صحابہ المنفض كادريا ساري صحابه المكانورفزانه سار يصحابه المحتان منا سار مصحابه 🖈 ہم کاؤسیلہ سارے صحابہ اصحاب مُحدّ کی کیا شان نرالی ہے الله على الله عليه وآله وسلم في الويكر كوصد يق اكبر بناديا ☆ حضرت ُعمر کوفاروق اعظم بنادیا \_ م عثمان كوذ والنوّر بين بناديا\_ ئىرى مىرى ھىلال عالى بناديا\_ مهر فارس كوابل الله بناديا\_ الله مناد كوسيف الله مناديا مهر أبوُد جانه كوا في الشجاع بناديا\_ ٢٠٠٠ بلال كوموةن اول بناديا

المكاز كيدبن حارشكوا بن رسول بناديا\_ 🛠 منظله كغسيل الملائكه بناديا\_ مهره کوسیدالشهد اینادیا\_ المسلمان فارى كوعارف باللد بناديا الكراكبوذ رغفاري كوفنافي الله بناديا ملے اصفا صفہ کوشان دے دی۔ میں اصفا صفہ کوشان دے دی۔ المكام بدركومقام دے دیا۔ المكاا المحاب أحدكوم تنبدد سدديا الماب حنين كوعلمت دے دی۔ ا می اصحاب رضوان کورضا دے دی۔ میں اصحاب رضوان کورضا دے دی۔ المامعاب مهاجرين كوشفاعت دے ديا۔ المحاب انعمار كورحمت ويدى

سب امحالب حضور دے ہین اعلیٰ سازے آن والے سارے شان والے اس کئے کہتا ہوں!

امحاب محمد کی کیا شان نزالی ہے، حعرات كرامي ا جارامحابه كي بغيرندتو جارا ب اورندي كذارا ہے کیونکہ جرمحانی رحمتوں کا اشاراہے اور الل سُنت کا سماراہے۔ اصحاب محمد کی کیا شان نرالی ہے ہرعاشق صادق میں تو رنگ بلالی ہے تو اب تشریف لاتے ہیں عبیق کی رسول کی بات کرنے دُنیا پورسے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخوانی رسول جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب کہ جن کی آواز بے مثل و بے مثال ہے بلکہ با کمال ہے یہ ثناخوان کہ جمال حافظ ظفر اقبال ہے تشریف لاتے ہیں چہرے پر فورانیت لئے ہوئے سبیدی سے مالا مال حافظ ظفر اقبال سعیدی۔

## غربيوں كے آقافقيروں كے والى

حضرات گرامی! امیرول سے دوئی ہرکوئی کرلیتا ہے گرغریول اور مفلسوں نادارول کے ساتھ بھانا جدارا نبیا مکاکام ہے۔
عزیز ان گرامی! ساری کا تنات حضور کی گئات ہے۔
ساری کا تنات حضور کی گلاہے۔
ساری کا تنات حضور کی سائل ہے۔
ساری کا تنات حضور کی سائل ہے۔
ساری کا تنات خریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب

اميرين-

حضورعليدالصلوة والتلام سب يعزياده وولت مندي

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث پاک ہے کہ الله تعالیٰ نے ایٹ تعام خزانوں کی چابیاں مجھے عطافر مائی ہیں۔
حضور صلی الله علیه وآله وسلم تاجدار کا تنات ہیں لیکن آپ غریوں سے مجبنت فرماتے ہیں۔

آپ فقیروں سے پیارفر ماتے ہیں۔ آپ ناداروں سے مخبت فر ماتے ہیں۔ آپ مظلموں سے مخبت فر ماتے ہیں۔ ساراجہان آپ کا مانکت ہے اور آپ تمام جہان کو بھیک دیے

يں۔

منگا جہان سارا آتا تیری گلی وا اورایک جگفرماتے ہیں!
تیرے ور پہ خیر کثیر ہے
تیرے ور کا صائم نقیر ہے
دے بدل تو میرے نعیب کو
میلے بھیک صائم غریب کو
اوراعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضوراقدس سے بھیک طلب کرنے
والے کوکس قدر جلدی بھیک ملتی ہے خور کریں۔

معرت علامه مائم چشتی رحمة الله علیه کہتے ہیں۔

منگ کا ہاتھ اُٹھتے ہی داتا کی دین تھی دُوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بجر کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ !

سركار تهم مخنوارول مين طرز أدب كهال ہم کو تو بس تمیز یمی بھیک بھر کی ہے اور حضرت علامه صائم چنتی سائل کو بھیک دینے کے لئے سرکار مدینه کی عطاکی بات برے خوبصورت انداز ہے کرتے ہیں کہ وَربارِ مُصطف كى مجنش كا ب بي عالم سائل کو ہیں وہ دیتے اُس کی صدا سے پہلے اورایک جگداس سے بھی اُو ہر کی بات کرتے ہیں! ایسے سخی کے در کے صائم ہیں ہم بھکاری دیتے ہیں جو گدا کو وہم و مگاں سے پہلے اورایک جگداست مالک ومولی کی بات یون کرتے ہیں۔ كرآقا!

صائم تیرا اُزلی برده تون مالک تے والی میرا تون مالک در والی میرا تون فرد فزانه تون مثلاً محل ملا مثلاً محل دانه تیرا مثلاً محل دانه

حضرات كرامي!

المهان بحي آقاك فقير بيلالمهان بحي آقاك فقير بيلالمهان بحي آقاك فقير بيلالمهان بحي آقاك فقير بيلالمهان بحي آقاك فقير بيلالمهافر شيخ بحي آقاك فقير بيل-

حفرت علام مسائم چنتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

زُلف اوہ بی وَالیّل پیاری
اکھیاں وِچہ مَازُاغ دی دھاری
موہ لئی خلقت اُس نے ساری
اُس دے مقلتے نُوری ناری
اُس دے ہتھ وچہ کُل مُخاری
اُس دے ہتھ وچہ کُل مُخاری
اُس دے ہتھ اُس دے در دا
اُس دے ہتھ اُس دے در دا
اُس دے ہتھ اُس دے در دا

میں فقیر ہاں تیرے شہر دا میرا آسرا کوئی ہور نہیں حصرات گرامی اہم سب کودر بار مصطفے سے بی خیرات کل رہی ہے اورجم اُن کے درکا صدقہ بی کھارہے ہیں ایک دوہیں ساراعالم اُس نی مختار صلى الله عليه وآله وسلم كابعكاري ب-

> واتا وا لنظر جاری اے محل عالم اوبدا بمكارى ا\_ کوئی وکتے تے سہی اِس ورتوں تاں جس نوں ملی خیرات ہووے

> > اس کتے کہ!

وربار شهانه این تے منگ کل زمانہ اس اوراعلى حعزت سركاريدين كريديت وريسوال كرنے اور پراس سوال کے جواب میں بھیک ملنے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں کہ۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مالکا وریا بہادیے بین در بے بہادیے ہیں

اورايك جكه كنتي إلى !

جب ہم بارگاہ رسالت میں فقیر بن کرعرض گزار ہوں سے تو ہمارا

طر تو بكيا بوكا\_

ما تکیں کے مائلے جائیں کے منہ مائلی پائیں گے منہ مائلی پائیں گے مرکار میں نہ لا آ ہے نہ حاجت اگر کی ہے لب وَا ہیں آئکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کننے مزے کی بھیک بڑے پاک دُر کی ہے انتے مزے کی بھیک بڑے پاک دُر کی ہے اور مُولانا حسن رضا بر بلوی بھی اپنے شعور کی شاعری کے کمال سے مرکار کا اپنے بھکاری سے تعلق اور مجبت کا بونا یوں بیان کرتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ اُنہیں پیار کچھ اُنیا ہو خُود کہیں مگلتے کا بھلا ہو خُود کہیں مگلتے کا بھلا ہو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقا کی خَیرات کی بات کرتے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقا کی خَیرات کی بات کرتے

بل-

ماں باپ بھی میرے تھے گدا تیرے ہی در کے میں تیری ہی خیرات کے کھڑوں پہ پلا ہوں میں خیرات کے کھڑوں پہ پلا ہوں حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال انداز سے ای بات کومزید کھارتے ہوئے یوں رقم طرز ہوئے کہ!

ہیں عجیب آقا کی عادثیں ہیں عجیب اُن کی سخاوتیں عمریں پہلے جعولی فقیر کی پھر کہیں کہ مولا بھلا کرے موں غریب صابح تو کیا ہوا مجھے ہے تحد کا آسرا میں ہوں اُس بی کا گدا بنا جوطلب سے بردھ کے عطا کرے میں ہوں اُس بی کا گدا بنا جوطلب سے بردھ کے عطا کرے

اورسیدنیم الدین مُراد آبادی رحمة الله علیه نے برے بی روانی سے کھر پُورانداز سے سرکارمدین کی شروت کا ذکر کیا!

بخریبوں کی حاجت روا کرنے والے دوعالم کو رحمت عطا کرنے والے لی دوعالم کو رحمت عطا کرنے والے لیم میر میر میر میر میر میر میر میر فقیروں کو دَولت عطا کرنے والے حضرات گرامی ! سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک ایسا ہے کہ آپ نے سائل کوئیس جھڑکا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شائہ کا فرمان ذیثان ہے۔

وَامَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَر ائے محبوب آپ سائل کومت جھڑکیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں! یارسول اللّٰہ میں مومن ہوں اور آپ مومنین کے لئے روف الرحیم

س.

## بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفَّ الرَّحِيْم

ہے۔ ہیں ؟ مومن ہوں مومنوں یہ روف الرجیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لاَ شَهر کی ہے

حضرات گرامی!

جس جس کوچی دیکے لیس سرکار کے درکا گدائی نظرات اے۔ صحابہ کرام توایک کھرف اُن کے منکوں میں انبیائے کرام بھی شامل

بيں۔

مهر يُوسف عليه السلام كوحسن ملاتو أن كاسوالي بن كر\_ المريموك عليه السلام كليم بين تو أن كيسوالي بن كر مهمشليمان عليدالسلام كوبادشا بست ملى تو أن كاسوالى بن كر الما وا وعليدالسلام كونغمه ترنم ملاتو أن كاسوالي بن كر مهميلى عليه السلام كومجزات مطيقوأن كاسوالي بن كر اليوب عليه السلام كودولت صبر ملى تو أن كاسوالى بن كر المحشامون كوشابى ملى تو أن كاسوالى بن كر مهر وليول كوكرامت ملى تو أن كاسوالى بن كر\_ المتكوفضيلت ملى توأن كاسوالى بن كر\_ ملا كعيه كو تت ملى تو أن كاسوالى بن كر\_ المحمد التي كوصد اقت على تو أن كاسوالي بن كر مهر فاروق كوعد الت ملى تو أن كاسوالى بن كرب المرصحابه وعظمت ملي توأن كاسوالي بن كر\_ المكا أمت كوشفاعت ملى توأن كاسوالى بن كر\_

الكه المراه المراقي المحاتو أن كاسوالي بن كر المرج كوروشى ملى تو أن كاسوالى بن كر المرا أتمكوا مت ملى تو أن كاسوالى بن كر-جهر وليول كوولايت على تو أن كاسوالي بن كر المين نبيون كونبوت ملى تو أن كاسوالى بن كر مرير رسولون كورسالت ملى تو أن كاسوالى بن كر-مريعت ملى تو أن كاسوالى بن كر-١٠٠٠ الل تصوف كوطر يقت على تو أن كاسوالي بن كر الل بئيت كوطبهارت لمي تو أن كاسوالي بن كر-عزيزان كرامي! انسان آقائے درکاسوالی ہے۔ المكامت رب دُرم مصطفح كاز مائے كوفيرات كمتى رہے كى المراب الى در باررسالت ميں جومصطفے كادر بارہے۔ مرجورة قاكاورباري-

مئے جومولی کاور بارہے۔

مرجوداتا كادربارى-

م المحجوعطاكرنے والے كالمستاندہے۔

جوجهولیاں مرنے والے سلطان کی بارگاہ طبارت ہیں جہال سے

سائل کوتمام تعتیں حاصل ہوتی ہیں اُسی بارگاہ بیں ہدیر نعت پیش کرنے کے لئے ملک پاکستان کے نامور ثناخوانِ رسول جن کی آواز کے ہم سب مشاق ہیں اور اُن کو سننے کے لئے بے چین ہیں وعوت دیتا ہوں جناب محمد اعظم فریدی صاحب۔

الماعظم فريدي ياكبتن كى كؤل ہے۔ المكاعظم فريدى سرول كابادشاه بــــ مريدي سركاركا كدا\_ب\_\_ المكاعظم فريدي ثناخوان رسول ہے۔ محتاعظم فريدى نعت يرمنى جانتا ہے۔ مهراعظم فريدى شاخوان ياكستان مين منفردمقام كاحامل بــــ كيونكهاس كى المحمول ميس روشى محبت رسول كى تمع ہے۔ اس كول من الله والول كى محبت جمع ہے۔ اس کے ول میں قیض اولیاء کی طمع ہے۔ المريناخوان حضورا كرم ہے۔ المكسوز وكدازكا قاسم ي نام كے لحاظ سے محمد اعظم ہے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب محراعظم فريدى صاحب \_

## ہے کعبے داکعب محد داروضہ

حفرات گرامی ! ایک بڑائی خُوبھورت شعر پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب شعر مری زبان سے نکل کرآپ کے کان اور کانوں کی ساعتوں میں داخل ہونے کے بعد وہ دل میں اُتر ہے سب حضرات بلند آ واز سے شبحان اللہ کی صدائگا کیں گے۔ اگر شعر پہندنہ آیا تو شبحان اللہ مُنت سیجئے گا اور اگر پہند آیا تو بلند آ واز

ہےکیا کہناہے ؟ شبحان اللہ۔

جج میں آپ کے دِل کو بناؤں گا۔اورا گرشعر بھی پیندآیااور آپ نے سُبحان اللہ بھی نہ کی توجان لیجئے گا کہ بیآپ کی خیانت ہوگی شِعرسنا تا ہوں پھر بلندآ واز سے کہیے گاسجان اللہ۔

ہے افضل تے اعلیٰ محمد دا روضہ
ہے عرشوں وی بالا محمد دا روضہ
ہے عرشوں وی بالا محمد دا روضہ
ہے کیے رہندے سجدے چہ دل عاشقاں دے
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ
حضرات گرامی ابیمیں نے جوش میں نہیں کہا واقعی حقیقت ہے کہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ

کھیےکوشان دینے والے پہال ہیں۔ كعيكومقام دين والي يهال بيل-كعيے كودرجات عطافر مانے والے يہاں ہيں اس كئے كہتا ہول \_ ہے کیے وا کعبہ مخمد وا روضہ اعلى حضرت الشاه احمد رضابر بلوى رحمة الله عليه بحى يكارأ عصر حاجيو آو شهنشاه كا رُوضه ديكھو ارَے کعبہ تو دیکھ چکے اب کیے کا کعبہ دیکھو ہے کیے وا کعبہ مُحدِّ وا رُوضہ سركارك يام ودركى ميشان بكه! ہوتی ہے خُود بخود جبیں سجدے کو بیقرار کچے کا رنگ ڈھٹک پڑے یام و دُر پیل ہے توجب بأم ودركى سيشان بيتوروضه اطهركامقام كياموكا لوگ کیے نوں تے پیا کعبہ کردا سجدے سدا مدینے توں ے کیے دا کعبہ محمد دا روضہ عزیزان کرامی! کعیے کو بحدہ کرنے سے إنسان مشرک ہوجاتا ہے كيونكه كعبرتوا يكسمت باس لئے جب نمازى نماز يرصة بي تونيت ميں بيالفاظ وبرات بي منظرف كعبر ريف.

الملاشان کعیے کی بھی اعلی ہے،شان طیبہ کی بھی اعلیٰ ہے۔ الملا كعبم ملمانون كاقبله ب، مدينة ملمانون كاكعبه بـ المكاكعية مى توروالا الماء مدينة مى توروالا الم الملاكعية مي عظيم ہے، مدينة مي عظيم ہے۔ الملا كعيم من رحمت ہے، مدين ميں رحمت اللعالمين ہے۔ المكا كعيم من رفعت ہے، تو مرینہ میں كعبے كور فعت دینے والا۔ 🛠 کعیے میں عظمت ہے، تو مدینہ میں کعیے کوعظمت دینے والا ہے۔ الكرف الاعديد من كعيكوياك كرف والاهد الاکعبه اگرکعبه ہے تو سرکا دیدینہ کے صدقہ۔ المكاكعيدا كرقبلد بين كامدقد -ارے جن کے صدقہ سے کعبے کوعزّت وعظمت کمی اُن سے کعبے کا نابل نہیں ہوسکتا اس لئے کہتا ہوں۔ ہے کیے وا کعبہ محمد وا روضہ اكركوئى بيركي كهرى إج كعيم من موتا باقيس بزے أدب سے

ہے کعبے دا کھبہ تحق دا روضہ
اگرکوئی یہ کے کہ جی اچ کعبے میں ہوتا ہے تو میں بڑے اُدب سے
اگرکوئی یہ کے کہ جی اچ کعبے میں ہوتا ہے۔
اگذارش کرتا ہوں کہ تھیک ہے جی کعبے میں ہوتا ہے۔
ثفیک ہے کعبے کود کھنا عبادت ہے۔
ثفیک ہے کعبے کی زیارت تو اب ہے۔
لیکن یہ تو سوچ ، کہ کعبے میں تنج ہوتا ہے کیکن تنج کرنے کے بعدا گر

مان مدینه طبیبه نه جائے اواس کا مج قبول بی نبیس موتا قبولیت کی مهرتو مدینه ملتی ہے۔ ملتی ہے۔

اس كنة كبتامول!

ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ
حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مختن دالے فرماتے ہیں۔
ساثول دی محمری توں کعبہ نار اے
کعبے دا کعبہ تے خُود مینڈا یار اے
اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!
اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!
آقا!

تیری چیم ہے چشمہ زُم زُم وا
حری اُلف اُلوں سِدرہ جان لیا
تیرے امکھ اُلوں سمجھ قُرآن لیا
تیرے اُلوں سمجھ قُرآن لیا
تیرے اُلوں سمجھ قُرآن لیا
تیرے اُلوں کعبہ جان لیا
اگر دَر کعبہ ہے قو در سے بھی آ کے دوخہ اطہر ہے آگر دَر کعبہ ہے قو در
سے بھی بہتر روضہ ہے اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں۔

ہے کعبے دا کعبہ محمد وا روضہ پھرفرماتے ہیں! رجیقے میرے آقانے لائیاں نے تلیاں
اوتھاوال نے قبلہ نما اللہ اللہ
ہے عرشال وا کعبہ تے کھیے وا قبلہ
حسیں روضۂ مصطفے اللہ اللہ
ہے کھیے وا کعبہ محمہ وا روضہ
ہے کھیے وا کعبہ محمہ وا روضہ
حضرت علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں تشریف فرما ہیں
جی مہینہ تو سرکارروضۂ اطہر کی یا وآگئی منظریہ تھا۔

جی مہینہ تو سرکارروضۂ اطہر کی یا وآگئی منظریہ تھا۔

جی مہینہ کی جانب حلم قالہ فلم

پھر مدینے کی جانب کے قافلے پھر مری بے قراری کے دن آگئے چھر مری بیتاب بتیابیاں چھوٹر دے خیر سے آہ و زاری کے دن آگئے اور پھر بے آہ و زاری کے دن آگئے اور پھر بے قرارہ وکر کہتے ہیں۔

ما جی جو جانے گئے جانب دربار نی میرے اُرمان تڑیے ہیں می جل جاتے ہیں مجھے حسرت ہی رہی سرکار کا روضہ دیکھوں دکھوں دکھوں دکھوں دکھوں دکھوں کیے کو پھر کینے کا کعبہ دیکھوں س لئے۔

ہے کیے وا کعبہ محلا وا روضہ

عزيزان كرامى قدر!

اب نعت رسول کے لئے دعوت دیتا ہوں عاشق مدینہ ہم سب کے محبوب ثنا خوان واجب الاحترام جناب محمدا کرم قلندری صاحب آف لا ہور۔

حضور إقدس كاسابير

حضرات گرامی اسرکار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم کی نعت شریف پر حمنا سننا لکمنا عاشقان رسول عبادت سجھتے ہیں کیونکہ عبادت بھی اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سرکار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم پر دُرود پاک نه پر حما جائے چنانچ تمام لوگ عبادت میں شامل ہوجا سی کیونکہ دُرود پاک پر حف کا تھم کی مفتی نے ہیں دیا۔

المه ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی واعظ نے نہیں دیا۔
المہ درُود پاک پڑھے کا تھم کسی مولوی نے نہیں دیا۔
المہ درُود پاک پڑھے کا تھم کسی چرنے نہیں دیا۔
المہ درُود پاک پڑھے کا تھم کسی شخ الحدیث نے نہیں دیا۔
المہ درُود پاک پڑھے کا تھم کشی القرآن کا نہیں۔
درُود پاک پڑھے کا تھم کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ خُود رہے رحمان

تمام لوك بالواز بلندورود باك بحضورامام الانبياء ببيس

الطَّلُواهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ الله الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ الله پڑھ لو سب درود محمد عربی تے پڑھدا ربّ درود محمد عربی تے الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ الله الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ الله

عزيزان كرامى العاديث طيبه سے ثابت ہے كه سركارِ مدينه سلى الله عليه وآبه وسلم جب دھوپ ميں جلتے ہے تو آپ كاسانييس ہوتا تھا۔

آپ کا سایہ نہ ہونا آپ کے خصائص میں سے ہاس کا نکات میں کوئی انسان ایبانہیں آیا جس کا سایہ نہ ہوئیان آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دھوپ میں نہیں بنآ تھا آپ کے سایہ مبارکہ پرعلانے بڑے لطیف نکات بیان فرمائے ہیں۔

جن میں ایک رہے کہ جب خود سر کارِ مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ساریہ بیں تو سائے کا سار نہیں ہوتا اس لئے حضور کا سار پہیں ہے۔

> عزیزانِ گرامی! اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ہم قااللہ کا سایا ہیں۔

> > مارے تافدا كاسايايى۔

مارے تارب ربالارباب كاسايابي -

غورفرمائيس اجهال انسان موتاهدهال أس كاسابيهوتاهد المرمين ايك چوك مين دحوب مين كميزا بهون تولاز مآميرا ساريجي موسوب میں اُس چوک میں ہوگا اور اُس چوک کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں چلوں تو میرا ساریہ میرے ساتھ چلے گالیکن وہیں رہے گا جہال میں موجود مول اور جب حضور الله کاساب بیں توجہاں جہال۔

غور فرما ئيس!

الله مع وبال وبال سايا بـ

اب فبرست كون ينائے كاكه كهال باوركهال نبيس بــــ

أرمه ميرمه حضور كے حاضر ناظر ہوئے كەمىكر و جہاں جہال الله

تبارك وتعالى بصوبال وبالالتكاسابيضور صلى التدعليه وآله وسلم بير

مهرجهان اللدوبال حضور

مهر جهال الله کی ربوبیت \_

ملاومال حضور کی مربوبیت۔

مهر جميال الله كي خدا كي\_

المحال حضوركي مصطفائي\_

مهرجهال اللدكاذكره ومال ومال حضور كاذكر

مهر جهال الله كى خلقت، ومال حضور كى حكومت.

محرجها اللدحاضره وبال حضورهاضر

الله ناظر، وبال حضور ناظر.

☆

☆

جهر جهال الله كي ألوبيت ومال حضور كي رحمت ہے۔

الله الله الله الله الله

المراللديد عيدابي -

الله من الله من الك ها

الملانة حضور اللهسا الك بيل-

ملا الله معبود ہے۔

المرحضورعابدين-

الشفالق ہے۔

مرد منور محلوق بین منه

المين أس نے اسپے محبوب كوخود سے عُد البيل كيا۔ م

مرامی نتید متابول\_

المراج ومخص حضوركواللدكي وه كافرومشرك ب-

المرجوف حضوكواللدي جُداسم ومجى كافرومرتد المم

میرا محدّ خدا نہیں ہے خدا سے لیکن تجدا نہیں ہے جواب اُس کا کیاں سے لاؤں جواب اُس کا بتا نہیں ہے حضور صلى الله عليه وآله وملم الله تعالى جلّ شانه عداس لئے جدا یں ہیں کہ آب اللہ کا سامیہ ہیں اور سامیہ می ذَات سے جدائیں ہوتا۔ یہاں يدرباع ضرور پيش كرول كا اميد به آب ذوق سيساعت فرمائيس مح اسیں کردے آل جرم پر پخصطال لئی کردے بین دعاوال حضور میرے يبلا لکعبا مجنه جو رَبِّ صَائِمُ اوہدا کے سرناواں حضُور میرے جتے پی رکھنے کردے جاوندے نے جنت زَار اوہ تفاوال حفور میرے سابہ آپ وا ہندا تے کیوں ہندا رُبّ وا بیکن برجیماوال حضور میرے حضوراللدكاسابي بيساس كتة سيكاسابيبس ي يهال بمى علاء بردى خوبصورت بات فرمات بي كر كوحضور كاسابيه مبیں ہے لیکن چونکہ رحمت بھی ایک لحاظ سے سابیہ ہے اور آپ عالمین کے كے رحت بي آپ كى رحتوں كاسابيتمام عالمين برہے۔

ای بات کو جناب احمدندیم قامی نے بوے احسن انداز سے بیان

كياـ

لوگ کہتے ہیں کہ سابیہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر یہ ہے سایہ تیرا اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کمال کرویا اُنہوں نے اس سے بھی لطیف انداز میں ریطیف بات اس طرح کی۔ نہیں تھا سابہ وُجودِ حَبیب، کا کیکن میرے حبیب کا دونوں جہاں یہ سایہ ہے قاسمی صاحب فرمارہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں شائیہ ہے كيونكه لوكول من كوئى سيخ بولتا بيكوئى جموث بولتا بياس من شك كي مخوائش ہے کیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک شاعرادیب ہونے کے ساتھ ساتھ مفتر قرآن اور شارح حدیث بھی ہیں اس لئے انہوں نے شائبكى بات نبيس كى بلكها حاديث طيبه كيمطابق جيها كه حضرت عثان عنى كى روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابیمبارک اس کے نبیس بنایا کہ آپ کے سامیر مبارک برکسی کا یا وک نہ آ جائے۔ اس طرح اور بھی روایات سے ثابت ہے لہذا آپ نے بات کو پھٹکی کے ساتھ اداکیا کہ۔

> نہیں تھا سایہ وجود حبیب کا الکین مرے حبیب کا دونوں جہاں یہ ساہہ ہے

عزيزان گرامي!

حضور کاسارین تھا گرآپ کی رحمتوں کا سابیتمام جہانوں پرہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک پنجابی شعر میں بیان کرتے ہیں کہ۔

جس دے گور وُجود دا سابیہ دھرتی تے نال پینداس اوسے رئب دے نُور نبی دا دو جگ اُتے سابیاے حضرات گرامی اسابیرسول کے متعلق ایک مکتہ بیجی ہے کہ چونکہ حضورعلیہ السلالم نق قطعی سے نُور ٹابت ہیں۔

الله فرما تاہے!

قَدْ جَآءَ کُمْ مِّنَ اللَّهِ نُور حضورفرماتے ہیں! نور نبیک من نورہ حضورفرماتے ہیں! اول ما خلق اللّٰه نوری

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اور نور کا سابیہ ہوتا مادیہ ہوتا مادیہ میں ہوتا مادیہ میں ہوتا مادیہ میں ہوتا ہے حضور چونکہ مادیت سے پہلے بے لیکن بشری لبادے میں آنے کے باوجود آپ کی نورانیت کا خاصہ آپ کے جسرِ اطہر میں رکھا گیا ہے اس لئے آپ کا ساریہیں تھا۔

کوئی جگ میں اُن جبیا آیا نہیں ہے کوئی رَبِّ نے اُن سا بنایا نہیں ہے مثل کہنے والو اُن کا سابیہ تو وحوثدو میرے کملی والے کا سابیہ نہیں ہے اورایک شاعر کہتا ہے!

سایہ اللہ دا جہان وچہ نبی پاک نے مرے نبی دا زمین آتے سایہ کوئی شمیں حضرات گرامی احسن رضا بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے با کمال شاعر بیں آپ نیجی سرکارِ مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک کے متعلق مُنت اُخذ فر مایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بیں آپ یکنا متعلق مُنت اُخذ فر مایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بیں آپ یکنا بین اس کئے اللہ تعالی نے آپ کے کیا ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین

یمی منظور نفا فکرت کو کہ سابیہ نہ بنے
ایس کی کی گئی ہو
ایس کی کے لئے ایس بی کی گئی ہو
اورخالدصاحب مجی سرکاری شان لطافت کی بات کرتے ہیں۔

تم سا تو حسیس آگھ نے دیکھا نہیں کوئی مار تو حسیس آگھ نے دیکھا نہیں کوئی ہے شان لطافتِ ہے کہ سامیہ نہیں کوئی ہی

اورریاض بابر نے بھی کمال کردیا۔ آپ کہتے ہیں۔
دو جہاں پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر
لیکن دونوں جہانوں پرسایہ ہونے کے باوجودایک چیلنج ہے!
دو جہاں پر مرے آقا کا ہے سایہ بابر
کون ہے جس نے بھلا آپ کا سایہ دیکھا
حضرات گرامی! مضمون کافی طویل ہے لیکن میں یہیں پراکتھا،
کرتے ہوئے اگلے ثناخوان کودعوت دیتا ہوں۔

## معراحنامه

حضرات گرامی!

جناب قدى كا معروف شعركس نے نہيں سامرحباسيد كى مدنى العربی اس شعرى تفعین جناب جلیل مینائی نے نہائت لاجواب كى آپ كى العربی است لاجواب كى آپ كى نعت لکھتے ہیں اور ہرشعر كے اختام پر بطور تضمین جناب قدى كا شعرصن كمال سے لاتے ہیں۔

حعنرات گرامی! معراج کی دات ہے۔ خوشیوں کی بات ہے۔ مارے کیوں پر شاُوتو صیف کی سوغات ہے۔ ہمارے کیوں پر شاُوتو صیف کی سوغات ہے۔

جليل مينائي سهتے ہيں۔

اللہ اللہ عجب انوار ہیں معراج کی رات نور افغال وَر و دیوار ہیں معراج کی رات وصل محبوب کے آثار ہیں معراج کی رات مطلع کو پردہ ائرار ہیں معراج کی رات مطلع کو پردہ ائرار ہیں معراج کی رات طوے رحمت کے نمودار ہیں معراج کی رات ملک اِس طرح عمر بار ہیں معراج کی رات مرحبا سیتر کی گئی العُرکی

مُرحبا آج قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں قدسیوں کا وہ عالم کم ربجھے جاتے ہیں ول بیتاب کو قابُو میں نہیں پاتے ہیں آمرِ شاہ کے چہے انہیں تربیاتے ہیں آمرِ شاہ کے چہے انہیں تربیاتے ہیں ایک سے ایک بیہ کہنا ہے حضور آتے ہیں مُرخبًا سیّر کی مُنی اَنعُربی

جریل آتے ہیں لینے کو بیہ رُتبہ ویکھو عرش سے آمے ہے جانا بیہ اِدادہ ویکھو سرِ اقدس پہ ہے کیا بانکا عمامہ دیکھو حق نُما آنکھوں میں کازاغ کا سُرمہ دیکھو آو اِس حُسنِ مُجسّم کا تماشا دیکھو پڑھ کے بیہ مطلع پڑھو جب زخ زیبا دیکھو مرحبا سیتر کی مدنی العربی

اس سواری کی عجب شان ہے آسے صلّی علی دہنے بائیں نظر آتا ہے فرشتوں کا پرا تارول میں چاند سے روش ہیں جناب والا رقع ایوان و نی ، اختر نمرج طلا میں سوار مدنی صدر جانشین بطی آسے بقربان تو صد جان و دل دیدہ ما تمرخبا سیّد کی مدنی العربی

دیمو دیمو طلب خاص کا خشا ہیں یہی استحکمیں روش کرو ماہِ شب اسری ہیں یہی محرم راز یمی رسر فادی ہیں یمی خشن افروز میال فئندلی ہیں یمی خشن افروز میال فئندلی ہیں یمی

وُرد مندانِ محبّت کا مسیحا ہیں کبی اس منا کے لئے بیتے ٹوچھو تو زیبا ہیں کبی اس منا کے لئے بیتے ٹوچھو تو زیبا ہیں کبی مرتبا سیّد کی مدنی العربی مرتبا سیّد کی مدنی العربی

یمی بیار کو داروئے شفا دیتے ہیں کہی گری ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں راہ بھولے ہوؤں کو راہ بنا دیتے ہیں راہ بھولے ہوؤں کو راہ بنا دیتے ہیں کہی اللہ سے بندوں کو طلا دیتے ہیں گرد پھر پھر کے یہ مشاق صدا دیتے ہیں مرحبا سیّد کی مدنی العربی

دیکیے کر مسجر اتھیٰ کو جو سرکار برھے پیٹوائی کے لئے چُرخ کے مصار برھے انبیاء تھے جو وہاں طالب دیدار برھے کیا تھی کیا ملک و عور سب اِک بار برھے سب سے ملتے ہوئے احمر مخار برھے اس طرح کہتے زیارت کے طلب گار برھے مرحیا سیّد کی مدنی العربی مرحیا سیّد کی مدنی العربی

آسانوں سے مگذر کر وہ امام جریل پہنچ بسدرہ پہ جو تھا خاص مقام جریل بجر دیا بادہ مقصود سے جام جریل بجریل آپ کے نام سے روش ہوا نام جریل وال سے آگے جو برطے لے کے سلام جریل وال سے آگے جو برطے لے کے سلام جریل تھا کی شاہ سے اُس وقت کلام جریل مرحبا سیّد کی مدنی العربی

آپ تنہا ہوئے رائی سوئے عرش اعظم عرش نے فخر کیا نیجم کے حضرت کے قدم اس جگہ ہوتے سے منعموں نیجم اس جگہ ہوتے سے منعموں نیجم آ قریب آ کہ بدے دیر سے مُشاق ہیں ہم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوش کرم میں کیا لور و قلم دیکھ کہتے ہیں تیری شان میں کیا لور و قلم مرحبا سیّد کی مدنی العربی

آ قریب آ کہ کریں موردِ رضت تُجعکو آ قریب آ کہ مِلے قرب کا خُلْعُن تُجعکو آج دکھلائیں کے ہم جلوہ وحدت تجمکو
آج پہنائیں کے ہم تاج شفاعت تجمکو
دیکھو لائی ہے کہاں تیری محبّت تجمکو
عرش اعظم بھی ہیہ دیتا ہے بشارت تجمکو
مرحبا سیّد کی مدنی العربی
حضرات گرای!

یہ وہ جا ہے کہ رسائی سے مگمال قامِر ہے فہم عاجز ہے یہاں عُقلِ بشر فاتِر ہے وہی منظور ہے اس وقت وہی ناظر ہے وہی شاہر وہی مشہود عجب یہ بر ہے کوئی اس راز نہانی کا کہال ماہر ہے فہوب موقع پہ مگھر زیر لیب شاعِر ہے فہوب موقع پہ مگھر زیر لیب شاعِر ہے مرحبا سیّد کی مدنی العربی

اب ہے ہے عرض حضور شرِ والا القاب ہے جلیل آپ کی فُرفت میں نہائت ہے تاب مند کی خاک میں مجور کی متی ہے خراب مند کی خاک میں مجور کی متی ہے خراب شربت وصل سے کر دیجئے اس کو سیراب

حشر على خاص ہو إس پر نظرِ لُطف جناب يشعر فكر فكن وه پرمتا بطيع همراه ركاب مرحبا سيد كئي مدني العربي

بإدرسول

سچائے رکھنا جاراا بھان ہے۔

حفرات گرای ! حضوراقد سلی الله علیه وآله وسلم کی یادیاک ہر عاشق کے سینے کی سجاوٹ ہے جوبھی سچامسلمان ہے اُس کا سینہ یا دِرسول ہے معمور ہے اور ہر گھڑی حضور کو یا دکرتے رہنا تیج مسلمان کا طریق ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ رُوح توجیم سے جُدا ہو سکتی ہے مگر یا دِرسول بھی ہم سے جُدا ہو سکتی ہے مگر یا دِرسول بھی ہم سے جُدا ہیں ہو سکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
میری بھی مصطفے کے گیت گاتے جا کیں گے حضرات گرای ! حضور کی یا دکا ہر ہر گھڑی اپنے دل و زبان پہ

کہ ہم صنور کوخلوت میں بھی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم صنور کوجلوت میں بھی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم صنور سرمجفل بھی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم صنور کو حالم تھائی میں بھی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم حضور کو حالم تھائی میں بھی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم حضور کو حسے بھی یاد کرتے ہیں۔ ہہم حضور کوشام بھی یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کوشلہ میں یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کواجتاع میں یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کواجتاع میں یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کو ہر گھڑی یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کو ہر ساعت میں یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کو ہر وقت یادکرتے ہیں۔
ہہم حضور کو ہر وقت یادکرتے ہیں۔
ہہم تو کہتے ہیں کہ اگر کاروبار بھی کیا جائے تو بھی حضور کی یادکو
دل سے بُدانہ کیا جائے۔

شاعر کہتاہے!

نالے چونہ کیاں نالے بوئی کٹال
میرا چرنہ کھوں گھوں کردا اے
دل میرا توں توں کردا اے
دل میرا توں توں کردا اے
ہتے کار ولے دل یار دلے
ہے ہم حضورکواس لئے یادکرتے ہیں کہان کی یا دہماراسہاراہے۔
حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کامطلع کھتے ہیں
حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کامطلع کھتے ہیں

جب سے نمی کی یاد کو دل میں بسالیا مُنیا کے ہر عذاب سے دامن خمیرالیا اور پنجانی نعت کامطلع اس اندازش کیمنے ہیں کہ !

کملی والے میں صدقے تیری یاد توں

آکے جو بیقراراں دے کم آگئ
اُلی باغ مدینہ چوں اُٹھی مہک

کیمیاں وکھیاں لاجاراں دے کم آگئ
حضرات گرامی !

المحضور کی یاد دیمار اسبار اسبار ہے۔
المحضور کی یاد دیمار الحکین ہے۔
المحضور کی یاد دیمار الکور ہے۔
المحضور کی یاد دیمار الکرور ہے۔
المحضور کی یاد دیمار الکراز ہے۔
المحضور کی یاد دیمار الکراز ہے۔
المحضور کی یاد دیمار کی کراز ہے۔
المحضور کی یاد دیمار کی کردار ہے۔
المحضور کی یاد دیمار کی مردار ہے۔

یادِ رسول ہمارے من میں ہے یادِ رسول ہمارے استحکمن میں ہے یادِ رسول ہماری جان ونن میں ہے یادِ رسول ہماری جان ونن میں ہے یادِ رسول ہمارے مکمن میں ہے یادِ رسول ہمارے مکمن میں ہے

حضرات گرامی احضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں ا جُھے خُوف کیا ہے جہان کا وہ ہزار ظُلم و جفا کرے تیری یاد ہے مری زندگی بڑی یاد کو نہ جُدا کرے اس لئے کہ یادرسول ہمیں نجات ویتی ہے ونیا کے عذاب سے اور رب کے عماب سے۔

ملایا درسول و نیا کی یادختم کرتی ہے۔ مرا بادرسول راه بدایت عطا کرتی ہے۔ المكاياد رسول قلب كوتورعطا كرتى ہے۔ ا درسول من كوشر ورعطا كرتى ہے۔ جےمعطفے کی یاور ہے أسب باقی باتمی بمول جاتی ہے حضرت علامہ مائم چشتی رحمة الله علیه نے اس کئے بیشعرکها که! سب باتی مکان تملیاں نے جس دن دیاں اکمیاں لگ محیال أس دن دمان المميال كمليال سن

معزات کرای ! ہومنور کی یادا بھان کی علامت ہے۔ ہومنور کی یادرُت کی عنایت ہے۔

الملاحضوري بإداسلام كى شبادت بـ المرحضور كى ياوز بان كى تلاوت ہے۔ 🛠 حضور کی یا د باعثِ شفاعت ہے۔ ملاحضور کی یا دنیول کی سنت ہے۔ عزيزان كرامي قدر! نیازی مساحبُ اس کے فرماتے ہیں کہ! یاد نبی کانکشن میکا میکا رہتا ہے المارني سنيول كاوظيفه الماء ني رسول كے غلاموں كا طريقه ہے۔ المادنى عاشقان رسول كاسليقه ملایادنی بر بلویول کا قرینه۔ حعرات كرامي احضور إقدس ملى الله عليه وآله وسلم كى يادم بارك بر إنسان كدل ودماغ اورزبان برجارى بـــــ حضرات مرامی ایادرسول کا اثر انسان کے ٹیورے وجود پر ہوتا

ملایادرسول د ماغ میس موج بن کررائی ہے۔ بلایا درسول ایکھوں میں آنسووں کی روانی بن کررائی ہے۔ ہ یا دِرسول زبان پر ذکر بئن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول دل میں غم رسول بن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول آئ میں عبّت بن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول مَن میں عبشق کی علامت بن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول مَن میں عبشق کی علامت بن کر رہتی ہے۔ جب بھی یا دمُصطف کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہ جب بھی یا دمُصطف کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہ جب بھی اشکوں کا سَیلا ب لے کر شامل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ حالت ہوتی

> آنسوؤں کی بن صمی لڑی مصطفے کی یاد آمی

ہ۔

افتک آجائیں تو دِل خُود ہی بھر جائے ہیں

حعنرات کرامی! مرعاشق رسول یمی کہتاہے!

ہرخادم رسول زبان سے یک الفاظ اداکرتا ہے۔ کہا کے ملی والے۔

> ر القعی کے چمرے والے۔ راتعی کے چمرے والے۔

والليل كي زلفول والله قار

ذکر سے تیرے من کی برم سجاتے ہیں یادوں کی خُوشبو سے دل بہلاتے ہیں اور جارار یعقیدہ ہے بلکدایمان ہے کہا ہے آقا کی یادمبارک پر ہر چیز کو قربان کرسکتے ہیں محریادِ مصطفے کو بھی خود سے جدانہیں کرسکتے ہیں محریادِ مصطفے کو بھی خود سے جدانہیں کرسکتے۔

كيونكه!

المصطفعين ايمان ہے۔

المعطف مم قرآن ہے۔

اومُعطف مارى بكيبان ہے۔

المحادث مصطفے پر ہماری جان مجمی قربان ہے۔

چند جان نول وار دیاں سرکار دی یاد اُتوں وُکھ درد زمانے وے اوہری یاد نے ٹالے نے

حضرات كرامي! حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه أس مخض

کونخاطب کرتے ہیں جوسرکا دیلی کی یاد میں شامل بی ہمیں ہوتا آپ اُس سے فرماتے ہیں کدایٹے من میں یا درسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلا کرتو دیکھو۔

آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاداطبیر میں دوآنسو بہاکر دیجھوکہ تم پرکیسا کرم ہوتاہے۔

اکھیّاں دا دروازہ ڈھوکے وکھے تے سمی پاک نبی دی یاد چہ روکے وکھے تے سمی اللہ باک نبی دی یاد چہ روکے وکھے تے سمی مشتر اکھیّاں نوں بینی رسینہ مخر جاناں اور پھڑتم کہو ہے کہ آتا۔

تیری یاد جب سے بھھے مل گئی ہے

یری زندگی کی کلی کمل گئی ہے

تیری یاد رنگ اب دِکھلا ربی ہے

تیری پاک صورت نظر آربی ہے

حضرات گرای اجوض بھی حضور صلی الله علیه دآلہ دسلم کویاد کرتا ہے

تواس کواللہ یاد کرتا ہے اُس کو جناب رسول الله صلی الله علیه دآلہ دسلم خُود یاد

فرماتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کھڑی آقا کویاد کریں۔

فرماتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کھڑی آقا کویاد کریں۔

ہم ہر ساعت آقا کویاد کریں۔

ہم ہر ہروفت حضور کو یا دکریں۔

اوراس عقیدے کے ساتھ کریں کہ خصور کی یادہی ہمارا سرمانیہ ہے۔ حصر طلامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں!

بإرسول اللد

بإحبيب كبريا

ائے میرے آقا

أيميريمولا

تیری یاد ہے من کا چین ربیا
تیری یاد میں بُرسیں نئین پیا
تیری یاد کے صدقے جان و چگر
تیری یاد کے صدقے جان سرمایا
تیری یاد میرا سرمایا
تیری یاد نے کام بنایا
عزیزان گرای ! ہماری زندگی کا طریق یہی ہے کہ ہم ہرگئدا پنے
آقاکی یاد ش گذاریں۔

ان کی یادخوشبووں کی ماندہے۔ ان کی یادملہارت کی ماندہے۔ ان کی یادکرامت کی ماندہے۔ ان کی یاداممالت کی ماندہے۔ ان کی یادرفعت عطاکرتی ہے۔ ان کی یادطلعت عطاکرتی ہے۔ جہ ہم جو تعلیں سیاتے ہیں۔ جہ ہم جو میلادمناتے ہیں۔

اِن محافل اورمیلا دیاک کا انعقاد صرف ایک بی کام کے لئے کرتے بیں اور وہ کام یا دِمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

عافل پاک میں حضور اللہ علیہ وآلہ وہ کم کے عاشقان اپنے من کو اُسلم کے عاشقان اپنے من کو اُسلم کے عاشقان اپنے من کو اُسلم کے لئے محافل ہمی باو اُسلم کے لئے محافل ہمی باو مصلم کے لئے سجائی می ہے۔
مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سجائی می ہے۔

حضرات گرامی ! اِسی یا دِرسول کی بھی سجائی محفل پاک میں تاجدارِ مدین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیئے نعت رسول پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب محموطی چشتی صاحب۔

نعت ہوتی ہے

حضرات گرام ی است کی اِس محفل پاک میں نعت گوشعرائے کرام بھی مو بود ہیں نعت شریف کھناقسمت والوں بی کونصیب بوتا ہے اور وہی شاعر کھنات ہے جس کواس اُمرِ مُخبرک کے لئے جن لیاجا تا ہے بیتمام ہا تیں شعرائے کرام کی نذر کرتا ہوں اور یہ بھی اِلتماس کرتا ہوں اگر ہات تھیک نہ ہوتو تا دیں اور اگر تھیک ہوتو تا ہے بھی شبحان اللہ کی صدا دینے والوں میں ہوتو تا ہے بھی شبحان اللہ کی صدا دینے والوں میں

شامل ہوجا کیں۔

الملانعت رسول لكعنے كے لئے قلب كى طبارت مونى جا ہيے۔ المانعت رسول لكھنے كے لئے ذہن ياك وصاف مونا جاہے۔ مهنعت رسول لكمنے كے لئے خيالات اعلى مونے جاہيں۔ المكانعت رسول لكف في كي من تقدّل مونا جا ہے۔ المانعت رسول لكعنے كے لئے الفاظ ميں روانی ہونی جا ہے۔ المح نعت رسول لكعنے كے لئے جذبہ عشق كامل مونا جاہيے۔ ملانعت رسول لكعنے كے كئے سوچ ميں محبت ہوني جا ہے۔ الملا نعت رسول لكھنے كے لئے دل ميں عقيدت مونى جا ہے۔ الملانعت رسول لكعنے كے لئے من ميں أجالا مونا جا ہيے۔ ملانعت رسول لکھنے کے لئے ذہن میں قرار اور دِل میں عشق کی بيقراري موني حايي

المنت رسول لکھنے کے لئے عشق و محبّت اور پیار و اُلفت کا ہونا محبّ نعت رسول لکھنے کے لئے عشق و محبّت اور پیار و اُلفت کا ہونا مروری ہے تب کہیں جا کرانسان نعت شریف لکھتا ہے۔
مروری ہے تب کہیں جا کرانسان نعت شریف لکھنے میں فن سے محبت اور جذبہ کامل معنے میں فن سے محبت اور جذبہ کامل کی ضرورت ہوتی ہے جب جذبہ کامل آ جائے تو انسان فن کی بلند یوں پر پہنچ جا تا ہے اعلی حضرت احمد رضا خال فاصل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے جاتا ہے اعلی حضرت احمد رضا خال فاصل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے جاتا ہے اعلی حضرت احمد رضا خال فاصل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے

حوالہ بہتے اپنے وَور کے سب سے بڑے شاعر نہیں تنے عِلم العروض اور استعارات بے کرال کوشکل مستعمل دینے والے ماہر ترین شعرام وجود سے جن کی زمینوں پراعلی حضرت نے بھی لکھالیکن اعلی حضرت اُن سب سے بلندمقام پر کیسے گئے اُن کے فن کوملم العروض کے ماہرین کو بھی تشلیم کیوں کرنا پڑااس لئے کہان میں جذبہ کامل تھا۔

مرا فن ره عمیا سر پینتا صائم سرِ رُاہے اُنہیں تو نعُت میں بس جذبہ کامل پیند آیا حضرات محرّم! حضرت علّامہ صائم چشتی رحمۃ اللّدعلیہ فرماتے

يں۔

جُنُونِ نعُت جوال ہو تو نعُت ہوتی ہے فُدا کی حمد بیال ہو تو نعت ہوتی ہے مُداری شب ہو درُودول میں اور سلامول میں سے مُداری شب ہو درُودول میں اور سلامول میں نعت ہوتی ہے سحر کی بُول بی اذال ہو تو نعُت ہوتی ہے نعت کھنےکا مزاتب ہے کہ جب انسان اپنی عام زندگی میں بھی اپنی یادول کا محور حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک و بنا ہے۔ ہر ہر کھڑی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادِ باہر کت میں بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ جھول بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ جھول بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ جھول کے بسر ہو جب بھی آ بیاری ہوجائے اور زُبان پر حضور کے حسن و جمال کی

یات ہو۔

松 حضور کے خصابص کی بات ہو مح حضور کے فضائل کی بات ہو 🛠 حضور کے شائل کی بات ہو المح حفور كرداركى بات مو ملاحضور کی گفتار کی بات ہو مرد منور کے انوار کی بات ہو 🛠 حنور کے خلق کی بات ہو المحضورك بياركى بات مو مهر حضور کے فضائل کی بات ہو الملاحضور كاخلاق كى بات مو مر حضور کے تفترس کی بات ہو مر حضور کی رحمت کی بات ہو مهر حضور کی شجاعت کی بات ہو 🏠 حضور کی نبوّت کی بات ہو مهر حضور کی رِسالت کی بات ہو ملاحضور كمقام محبوبيت كى بأت بو مهر حضور کے منصب شفاعت کی بات ہو

مرحضور کے مقام محمود کی بات ہو مرحضور کی جلوہ کری کی بات ہو

جلاحضور کے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوکرایئے غلاموں کے تزیمہ اکمل کرنے کی بات ہو۔

الملاحضور كى سخاكى بات مو

صاحب

حضور کی عُطاکی بات ہواور پھر بیمعاملہ ہوکہ تیراجلوہ نظر میں سایا ہوا ہےاورآب کاذکرمقدس زبان کاوظیفہ بن جائے تو نعت ہوتی ہے۔ نی کی صورت و سیرت کا جانفزا رقضه بنا جو وِردِ زبال ہو تو نعت ہوتی ہے جمالِ گنبد خضریٰ کے وقت اُے صاحم طبع یہ نیند مرال ہو تو نعت ہوتی ہے حضرات كرامي! اب دعوتٍ كلام تحت اللّفظ ديمًا مول ملك یا کستان کے مایم نازنعت کوشاعرجن کا کلام ہرنعت خوان کی زبان پرروال بخوشبوئ حصرت علامه صائم چشتی شاعرا السنت خوشبوئے صائم کدائے صائم شاكر دمائم جناب تحريبين اجمل چشتى كه جن كوحضرت علامه صائم چنتی رحمة الله علیه نے اینے رنگ میں رنگا ہوا ہے جب بیکلام پیش کرتے ہیں تو سامعین بے خُور ہوجاتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب محمد کیلیمن اجمل

حضرات گرامی احضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرمات بیل مدینه یا و جو آیا تو آنکه نجر آئی مدینه یا و جو آیا تو آنکه نجر آئی نمی می آنکه میں آئی تو نعت ہوتی سی می شعر ساعت فرمایتے!

جگر کے سوز سے آ ہوں کے جب تشکسُل میں کی میں کی نہ آنے تھی بائی تو نعت ہوتی سمی میں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں

! 🗸

محمی رات روکے گذاری محمر منج کو بھی مبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی محمی مبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی ہے۔ معزات کرامی اس لئے کہ نعت دو کیفیتوں میں ہوتی ہے۔ نمبرا:۔ ہجرکا حال ہو۔

نمبرا:\_باوصال مو\_

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب مقام ہجر میں نعت کھیے
ہیں تو اس میں آہیں ہوتی ہیں اس میں سوز وگداز کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جس
میں محب اپنے محبوب کے فیرات میں تڑتا ہے اور پھر جب محبوب کی قربت
حاصل ہوتو اس وقت نعت شریف کا انداز مختلف ہوتا ہے۔
ہیر حال دواشعار پیش کر کے اسکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔
ہیر حال دواشعار پیش کر کے اسکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔

ماحب۔

حضرات گرامی اجمیل چشتی ایک پخته قلم کار ہیں باکھوں پنجا بی کھنے میں بے مثال ہیں ان کا کلام سارے پاکستان کے ثنا خوان اور قوال حضرات نے قوالی کے انداز میں پڑھا ہے اُستاد نُصرت فتح علی خال صاحب نے اُن کے کھے ہوئے کا فی کلام پیش کے اور داو تحسین حاصل کی قواب میں بلاتا خیر دعوت کلام دیتا ہوں فیصل آباد کی پیچان مفل کی جان اور ہمارے لئے سوز کا سامان جناب جمر جمیل چشتی صاحب آپ حضرت علام مصائم چشتی رحمت اللہ علیہ کے اُن شاکر دوں میں شامل ہیں جن کا بہت زیادہ عرصہ حضرت علامہ صائم چشتی رحمت میں گذرا ہے جناب جمر جمیل چشتی علامہ صائم چشتی رحمت میں گذرا ہے جناب جمر جمیل چشتی علامہ صائم چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گذرا ہے جناب جمر جمیل چشتی

عزيزان كرامي قدر إنعنت كيموضوعات بزارون كي تعداد مي

يں۔

نعت کے موضوعات کالغین بی جیس کیا جاسکتا حضور کی جس اُداکی

ہات کریں وہ نعت ہی ہوتی ہے حضرت علامہ صائم چھٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

آپ کی جس مجمی ادا کی بات کی نعت کا عُنوان مسائم بن حمیا اورايك جكهارشادفرمات بي ! رجس کی نعت یاک سب قرآن ہے نعُت کو مائم ہے اس سرکار کا اورنعت کی روشنی کی بات کرتے ہیں کہ! میرے سینے میں ہے روشیٰ نعت کی دِل کو ہلتی رہی تازگی نُعت کی یاک قرآن کا ہر ورق نعت ہے بات ہر سُطر میں ہے سمی نعت کی رشعر میرے جو ہیں نے اُڑ نے اُڑ ساری برکت ہے ہیہ ٹھر کی نعت کی سُر خمیدُه منی بر ایک صنف منی ہات طقہ میں حتی جب چلی نعت کی جب عُطا نُعَت ہے اُن کے دَر سے ہوگی ساتھ لڈت ہمی مجھ کو ملی نعت کی

نعُت بی کے لئے زندگی وقف ہے

اور مَربُون ہے زندگی نعَت کی

افر مَربُون ہے دِندگی نعَت کی

نقش دِل پہ مدینہ تھا صابم ہوا

سطر جب بھی ہے کوئی کِلمی نعُت کی

حضرات گرامی! اَبنعت گوشاعرشا گردِحضرت علامہ صائم چشتی

رحمۃ اللّٰدعلیہ جناب محمقعود مدنی صاحب کودعوت کلام دیتا ہوں۔

جناب محرمقصود مدنی کوفنافی العلّامه صائم چشی رحمة الله علیه کها جائے تو بے جانہ ہوگا کیونکہ محرمقصود مدنی علامه صائم چشی رحمة الله علیه کے وہ ہونہار شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحقیق کا کام بھی کیا اور خُوب کیا ہے ان کی بے شارتصانیف علاوقار کین سے داد تحسین سے حاصل کر چکی ہیں۔

محرمقصود مدنی شاعر مجمی بین، ادیب مجمی بین، خطیب مجمی بین، عالم بھی بین ، مختق مجمی بین ، طبیب مجمی بین پیر مجمی بین پیر مجمی بین اور محبوب المستند اور محب الملدید بین تشریف لاتے بین شاعر اسلام بملغ إسلام فات خار جیت جناب محرمتصود مدنی صاحب -

> حضرات گرامی المحمنقعود مدنی کفیتے ہیں۔ تاروں کی ضیا پائی محبوب کی بمحفل ہیں ہر غم کی دوا پائی محبوب کی مجفل ہیں

مجک مجک مجک کے فرضتے بھی خُود و یکھنے آتے ہیں میں محفن میں رعنائی محبوب کی محفِل میں تواس بھی سجائی محفل میں ملک پاکستان کے معروف شاعر جناب سید ناصر شاہ صاحب کی خدمت میں اِلتماس کرتا ہوں۔

حضرات گرامی اسیدناصر شاہ صاحب کے کیصے ہوئے لا تعداد کلام سارے پاکستان میں مُعروف ہیں اور ہر مخفل میں آپ کی کھی ہوئی تعنیں پرمی جاتی ہیں آپ ہے مثال خطیب اور بے نظیر شاعر ہیں آپ کے انداز میں مزاج بھی ہے اور شین عقیدت کی جاشن بھی ہے۔

عزیزان گرای اسیّد ناصر شاه مجی حضرت علاّمه صائم چشتی رحمة الله علیه کے ابتدائی شاگردان میں شامل ہیں اور آپ نے مجی اکتساب فیکن حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه سے حاصل کیا ہے تو تشریف لاتے ہیں پاکستان کے صعب اول کے نعمت گوشاعر جناب سیّد ناصر حسین شاہ صاحب چشتی دامت برگاتم العالیہ۔ چشتی دامت برگاتم العالیہ۔

معزات گرامی!

اب کلام شاعر بربان شاعر کیلئے ایک نہائت ہی منجے ہُوئے شاعر کو دعوت ویتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا کواہ ہے آپ بیر کامل بھی جوت ویتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا کواہ ہے آپ بیر کامل بھی جیں اور سیّد عالی وقار بھی جی جی جو بھی آپ کے دامن کرم میں آ یا تحب رسول و آل رسول بن کیا بلاتا خیرتشریف لاتے جی حضرت پیرستید ابونصر محمد رباض

شاه صاحب مرظِله العَالى\_

# نعت بدعت بيس

حفرات گرامی ! آج لوگ کہتے ہیں کہ نعنت شریف بِدعت ہے ہیہ سُنیوں نے کام بدعت شروع کی ہے۔

عزیزان کرامی قدر انعنت شریف بدعت نہیں ہے بلکہ نعت شریف نعنت کو بدعت کہنے والے خُود بدعتی ہیں۔

انہوں نے اپنی سینکٹروں بدعات ایجاد کی بیں انہیں صرف نعت شریف سے عدادت ہے اور بیرعدادت کا مُنہ بولٹا ثبوت ہے کہ نعت شریف بدعت ہے۔

عزیزان گرامی ! نعت شریف چوده سوسال پہلے ہے کھی جاری ہے ابھی حضور علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا کہ جب آپ کی نعت کھی گئی۔
حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نعت کھی اور جب تک نعت شریف لوگ کھتے ہیں گے اُس کا تواب بھی جناب سیّدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا اُن کے بعد بے شار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین نے تین گئیس۔

حضرت ابوطالب نے بعثت کے بعد نعنت شریف کمی تو اس میں دین محری ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور بیانعت بھی آپ کے ایمان کی

دليل ہے۔

آپفرماتين!

عسوضت ديسنسا لامسحسالة السه مسن خيسرا ديسان البسرية ديسنسا مسن خيسرا وين پيش كيا جو يقينا ونيا ك

أديان مل بمترين دين ہے۔

اور حضرت امير حمزه رضى الله عند في نعتيدا شعار لكه جن بل سے ايک تابول۔ ايک تابول۔ ايک تابول۔

واحدد مصطفي فيت اصطاعاً فيلات في المعنيف فيلات فشوه بسال قبول المعنيف اوراجم بم بن بركزيده بين جن كى اطاعت كى جاتى بهابداتم ان كرما منا المائم لفظ بحى منه يه في بهابداتم ان كرما منا المائم لفظ بحى منه يه ندتكالنا و

عمرسول حضرت عباس رضی الله عند نعتیه تصیده کلیستے ہیں جس کا ایک شعربیمی ہے۔

وانست لسمسا ولسدت المسرقست الارض وطسنساء ت بسنسودك الافسق اورجب آب بدا بوشة وشاق وشاق ورك ألفى اورآفاق

آسان آپ کے نورسے روشن ہو گئے۔

حضرت سيّدة النساءُ العُالمين حضرت فاطِمة الرّبرا سلام الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله على الدّرامي اورخاتم الانبياء على الله عليه وآله وسلم كي شان وعظمت على فرماتي بين جس عن مرثيه اورجريه اشعار بين -

#### انداز قطعات نقابت

حضرات گرامی !بات سرکاردوعالم کے ذکر کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے حُسن کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے کردار کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے اُفعال کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے اُفوار کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے اُنوار کی ہو۔

اور بات سرکار کی ہو تو ہات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے تی اور بات سرکار کی ہو۔

اور بات سرکار کی ہو تو ہات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے تی ان جاتی ہے۔

اُن کے دربار پہ او موت بھی مرجاتی ہے اُن کے دربار پہ او موت بھی مرجاتی ہے جس طرح کھل میں خوشبو ہے اُنزتی ماتم بات سرکار کی اُیوں دل میں اُنز جاتی ہے بات سرکار کی اُیوں دل میں اُنز جاتی ہے

حضور انور صلى الله عليه وآله وسلم أول الحكل بين حضور ملى الله عليه وآله وسلم خُود فرمات بين -

اُوّل مَا خَلَق اللّه نُودِی
عزیزانِ گرامی اِحضُورا کرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کا نُورسب سے
پہلے بنایا گیا حضور سلی الله علیه وآله وسلم بعداً زخداسب سے اوّل ہیں۔
الله خالق ہونے میں اول ہے اور حضور بننے میں اوّل ہیں۔
الله حقیقت میں اوّل ہے حضور خلقت میں اوّل ہیں۔
الله معبود واله ہونے میں اوّل ہیں حضور عبد و عابد ہونے میں اوّل

بي-

عزیزان اور ای امر کار مدید ملی الله علیه وآله وسلم کا وجود مسعود شر وقر سے پہلے کا ہے، جُجر وجر سے پہلے کا ہے، بر و کر سے پہلے ہے، بلکہ لوح و قلم سے بھی پہلے کا ہے اس لئے کہ جب الله تعالیٰ نے لوح وقلم کو تخلیق فر مایا تو فر مایا !اے قلم جو پہلے ہوگیا ہے وہ کبھوا ور جو پہلے ہونے والا ہے وہ بھی کھوقلم نے سب سے پہلے ''لا الله الله مُحدُّرُ رسول الله'' کبھاا ور بحد میں ہونے والی با تیں کھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور تو لوک وقلم سے بھی پہلے کے ہیں۔ معر سے ملام مسائم چشتی رحمۃ الله علیہ نے کیا خُوب کھا! فکھور اُن کا جوا لوح و قلم سے پہلے وجود اُن کا جوا لوح و قلم سے پہلے وجود اُن کا تھا موجود عدم سے پہلے نہ کہیں چاند ستارے تنے نہ سورج مائم حق کے محبوب نبی نُورِ قدم سے پہلے حضور اقدس صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم خاتم النبین ہیں آپ البدایہ

والتهامية بين-

آپ آول ہیں تو آخر بھی ہیں آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ کاراز مجی ہیں حضرت علامہ صائم چشتی بیان کرتے ہیں۔

چاند کا آنا زمیں پر لوٹنا خور شید کا ایک ادنیٰ سا مرے محبوب کا اعجاز ہے جو کھلا نہ کھل سکے کا فلق پر محشر تلک رتب دوعالم کا میرا مصطفے وہ راز ہے ختم اُن بر سلملہ صاتم نبوت کا ہوا اُن سے تی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے تی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے تی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے تی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے تی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے تی حق نبیاً الماء وَالطّین

حضور فرماتے ہیں!

میں اُس وفت بھی نبی تھا جب آ دم علیہ السّلام منّی او ریانی کے درمیان شخصاور پھر فرمایا۔

> اَنَا حَالِيم الْبِينِ مِس بَى نبوّت كا خاتم ہوں مير \_ يعدكوئى ني بيس آئے گا۔ مِس بَى نبوّت كا خاتم ہوں مير \_ يعدكوئى ني بيس آئے گا۔

ختم اُن پر سِلسلہ صائم نبوّت کا ہُوا اُن سے بی حق نے نبوّت کا کیا آغاز ہے خلق اول اور خاتم البین صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ سلام کے لئے تشریف لاتے ہیں بڑے بی مُترِّم انداز میں پڑھنے والے جناب محد صنین چشی صاحب۔

حفرات گرامی ابعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں تو نُور کیسے اگر کُور ہیں تو بشر کیسے پیمسئلہ مجھ میں ہمیں آتا۔

ارُے اگر مرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخی محبّت دل میں بسالوتمام مسائل حل موجا ئیں ہے۔

دیکھیں فرشتہ بشرہے یا نور ؟ نُورہے نہ؟ کیکن بُعض اوقات لباس بشریت میں آتا ہے جب حضرت جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس تو ایک تندرست مُردکی صُورت میں۔

حفرت موی علیہ السلام کے پاس حفرت عزرائیل جب رُوح قبض کرنے آئے تو ایک نوجوان کی صورت میں۔

جبر مل علیه السلام جسبشئر بن کرا ئے توان کی نورانٹٹ میں کسی قتم کا فرق نہیں آیا۔

اور جبریل کا ظاہری لباس بشریت والانتفاحقیقت نُوری بالکل اس طرح حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم بشری لباس میں تشریف لائے ہیں آپ کی حقیقت نور ہے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تخلیق فر مایا اور پھراسی نُور سے تمام عالمین کو تخلیق فر مایا۔ تخلیق فر مایا۔

﴿ عالمین میں مصطفے کا تُور ہے۔ ہے۔ م ورياول من مصطفع كاثور ہے۔ المانون يمصطف كانور بـ ☆ جنت میں مُصطفے کا تُور ہے۔ ﴿ فرشتوں میں مصطفے کا نُور ہے۔ انداء مل مصطفے کا تورہے۔ المرسلين مين مصطفع كاتور ب-المرحضورسر چشمه تورانيت بي-شاہ کارخداوندِ کریم نے اپنے تور سے اپنے محبوب کوخلق کیا اور اس مورے دیم محلوق کو طلق کیا۔

ا اس توری بدولت دم علیه السلام مجود طلائکه هم سرے اللہ اس توری بدولت جالیس محالفہ جعزت شیف پرنازل ہوئے ایس محالفہ جعزت شیف پرنازل ہوئے اس توری بدولت نارِ نمر و دابرا جیم پرگزار تی۔ اس توری بدولت اساعیل علیہ السلام ذرح ہونے سے بچے۔

301

الملا أسي توركي بدولت كشي نوك كوكناره ملار المكا أسي توركى بدولت جهال ميس روشني موكى \_ المكاأس توركي بدولت زمانه سين موا المكاأسي تُوركي بدولت كائتات نور علي نور موكى ـ كيونكه بيؤورسارى كائنات من جلوه كرب-المربورعالمين مسطوه كرب الماريورجهانول كومحيط كيسے موتے ہے۔ حعرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کہتے ہیں! ذرّے ذرّے میں درختال مصطفے کا نُور ہے جاند میں خورشید میں منٹس کھنی کا ٹور ہے جمکاتا ہے جو مائم مُصطفے کا آل میں مُصِطفے کا فاطمہ کا مُرتفنی کا تُور ہے توائب أوروحدت كحضور أورحامل كرنے كے لئے بدية عقيدت بیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں واجب الاحر ام صاحبزادہ پیرسید مجل حسین شاہ صاحب میلانی جن کی آواز میں اللہ تعالی نے خاص ہی كيفيات ركيس بين جب سيد مجل حسين ايي مترتم آواز مين كلام پيش كرتے بي توسننے والے اسينے آب كو مدين طبيبه كى فضاؤں ميں محسوس كرتے ہيں تشرنب لاتے ہیں سیدجل خسین شاہ صاحب

## صدائے عاشق

حضرات گرامی اہم نے آج میخفل اس کئے سیائی ہے کہ ہم اپنے آقا ومولی سے فریاد کریں کہ مضور ہماری صدا کیں شن لیں ہم پر کرم فرما کیں اور آج اپنا جلوہ دکھا کیں۔

آج بیمنگنے جمولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آج بیا پی مُخدارشیں لے کراپی اِلتجائیں آپ کے حضور پیش کررہے ہیں انہیں مایوں نہ فرمانا آقا آج اپی اس محفل میں تشریف لے آئیں۔

آ قاآپ کی اُمت اس وقت براہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔
آ قاآن خالی دلوں کے دِلوں سے لکل رہی ہے۔
آ قاآن خالی دلوں کوا چی حبت سے بحر پُور فرمادیں۔
حضور غیر کی حبت نکال کر صرف اپنی محبت کا جام عطافر مادیں۔
حضور یہ مکلتے بودی آس لائے ہیں آ قا آپ تو سب کآ قا ہیں
آپ سب کے مُولا ہیں حضور آپ تو ہمارے دُا تا ہیں آ قا آپ تشریف لا کیں
میری سو جا نیں بھی آپ پر تُر بان ہوں آپ کے جلود ک کی تؤپ میں آپ
کے عاشقان زار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظر کی ضرورت ہے اور میری کی کا التجا ہے کہ۔
التجا ہے کہ۔

چشہ فیض و کرم جانِ تمنا آجا
اکے بری جان کے مالک برے آقا آجا
جب سے سرکار نے صابح پر نظر ڈالی ہے
بس یمی ول کی صدائیں ہیں کہ آجا آجا
حضرات گرامی اہم سب چاہتے ہیں کدائب جناب شخ عبدالسلام
نشیندی تشریف لے تمیں اور مجبوب کا نکات کے حضورا پی معروضات پیش
کریں جناب شخ عبدالسلام نشیندی آپ تمام حضرات بلند آواز سے ورود
پاک کے ہدیے پیش سیجئے۔

#### شان تمصطفط

حضرات گرامی ! شان رسالت کی محفِل ہیں آج آقا شان کے ساتھ آئیں کے کہ آپ دوعالم کے فم خوار ہیں آپ اُستیوں کے فریادرس ہیں آپ ہاری مناجات قبول فرمانے والے ہیں ہارے دِل کی صدا کیں ہی ہیں کہ سرکار ہم پر نظر کرم فرما کراس محفِل میں تشریف لے آپ کہ آپ قطرے کو دریا کرنے والے ہیں ہاری شوکمی ہوئی کمیتیوں کو سیراب فرمادیں آپ ذرے کوستارہ بنانے والے ہیں اعراج ہیں اعراج میں شراجالے کی شعر وشن فرمادیں۔

أن كى شان بيە كە!

ذُرِّے کو اُس نے نُور کا تارا بتادیا بیرب کو جس نے طیبہ و طابہ بتادیا

روتا جو دیکھا ہجر مدینہ میں آپ نے خود آکے وال میں وال کو مدینہ بنادیا

خالق کے ہاں بھی مبتل پھر جس کی نہ بن سکی خالق نے خُود حبیب کو ایہا بنادیا اور بردابی خوبصورت شعر ہے توجہ جا ہتا ہوں۔ نَفُرُح کی شُرحُ نُور زُجَائِه مِی گونده کر حقّ نے مرے حبیب کا سینہ بنادیا حقّ نے رسولِ یاک کو حتان کے بقول جَبِيها تجمى بننا طابا تفا وَبِيها بنا ديا اُرض و سا پیاژ سمندر حجر حجر خالق نے یار کے لئے کیا کیا بنادیا مُورت ہے جو حنور کی بنتی تھیں مُورتیں صائم أنبيل مجى آدم و عينى بناديا

#### رحمت :-

حضرات كرامي الله تعالى في حضور نبي ممرم على الله عليه وآله وسلم كو رحمة اللعالمين بنايا آب كى رحمت سے برايك كوحصه ملا بے۔ جس برحضور کی خاص رحمت ہواً۔۔۔ایمان کی دُولت نصیب ہوتی ہے ایمان ایک ایساخزانہ ہے جس کی قدر قبر وحشر میں ظاہر ہوگی۔ عزیزان گرامی! حضور کی رحمت انبیاء کوبھی حاصل ہوئی کہ اُنہیں نبوت سے سرفراز المح حضور كى رحمت صالحين كولمى \_ مهر حضور کی رحمت سالکین کولی۔ مرحضور كى رحمت عالمين كوملى\_

مرد حضور کی رحمت خاص کو بھی ملی عام کو بھی۔ المح حضور کی رحمت سردار کو مجی ملی غلام کو مجی۔ المحتصوري رحمت قرآن كومجى ملى اسلام كومجى -مرا حضور کی رحمت منبع کوجھی ملی شام کوجھی۔ حضرات كرامي إكوني أبيانبين جس كوحضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كى رحمت مباركه ندلمي موحعرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليداس بات كو برا سے احسن انداز سے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ

کس کے حصے رحمتِ شاہ زمن آئی نہیں

کس نے اُن کی زِندگی سے زِندگی پائی نہیں

کس قدر صاحم کم مجھ پر ہُوا سرکار کا

کون سی محفِل تیرے شِعروں نے گرمائی نہیں

اب محفل عالیہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لئے دعوت

دیتا ہوں سرگود ہا کے عظیم نعت خوان نہایت خوبصورت آواز کے حامل ثنا
خوانِ رسول جناب سائیں محمد فیق چشتی قلندری صاحب۔

### ضيائے زُرخ رسول

حضرات گرامی!

وه حسین چېره که جس جیساحسین چېره اورکوئی نه موانه موگاوه چېره جو تمام عیوب ظاہری وباطنی سے متر اومنزه ہے وہ حسین چېره که جب اُسے خالق سے خلق کاروپ دیا اور اُسے دیکھا تو خود ہی اُس کامحب بن گیا اور ' فاحبت' کے تحت اُس سے محبت فرمائے گا۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کیا خوب شعر ککھا! ایک تصویر محبوب کی سمینج دی ایک تصویر محبوب کی شخود خُدد خُدد خُدد کُدد آمیا

ایک صاحب کہنے گئے خرور لفظ سی نہیں ہے یہاں صرف سرور بہتر ہے میں نے کہا! اللہ تعالیٰ المتکبر ہونے کے ناطے اکیلائی تکبر والا ہے وہی کبریائی والا ہے تمام تخر کبریائی والا ہے تمام تخر اس کے تمام تخر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس لئے اس لئے تمام تخر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام کبریائی اُس کے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام کبریائی اُس کے لئے ہے اللہ قرما تا ہے۔

الكبرياء ددائى كبرميرى جادر ہے۔

﴿ مَعْكُوٰۃ شریف ﴾ جب اللہ فلق کے لئے غرور فرما تا ہے اور اُس کی شان کے لائق ہے تو حضور تو اُس کی شان کے لائق ہے تو حضور تو اُس کی سب سے بے شل تخلیق ہیں لہذا حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بیشعر قرآن وحدیث کے مطابق ہے ہاں اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں کہ وہ تکبر کرے کیونکہ اللہ فرما تا ہے کہ تکبر میری چا در ہے جو تکبر کو استعال کرے میں اُسے آگ میں ڈالوں گا اللہ کے لئے بڑائی فخر و تکبر کما میں اور حضور وہ ہیں جن کے چبرے کو بنا کر اللہ کبریائی فرما تا

عزيزان كران!

حضور کے چیرہ اطہر کو اللہ نے بنایا اور آپ کے ہی چیرہ انور سے سب نے روشنی حاصل کی مجر کیوں نہ کیوں۔ سُورج ہول ستارے ہول مہتاب ہوں قُدی ہوں محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے بنیا پائی محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے بنیا پائی قرآن کی سُورت کی صورت میں محبی دُھلتی جو بات بھی ہے صابح سرکار نے فرمائی تو اب انہیں احادیث کا ترجمہ کرنے کے لئے تقریف لاتے ہیں ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب سُروں کے بادشاہ ٹائی سیر شبیر حسین شاہ صاحب جناب قاری محمد افضال فقشبندی مجدّدی صاحب۔

## مدينهيل أنسو

حضرات گرامی ! جواشک ندامت مدید میں ہے وہ موتول سے بھی جیتی ہے کہ مدید طیبہ میں گناو معین ہے کہ مدید طیبہ میں گناو صغیرہ کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ کی مانند ہے اور گناو کبیرہ اِنسان کوجہنی کرنے کے لئے کافی ہے تو چھرا گراس سرز مین مقدس اور حرم شریف کی مثل سرز مین مقدس اور حرم شریف کی مثل سرز مین اطہر میں انسان جاکرا ہے جُرموں پر نادم ہوکر آنسو بھائے تواس آنسو کی قدرو تھے۔ کا ندازہ ممکن ہی نہیں ہے۔

عزیزان گرامی ! جب بھی عاشقانِ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مرینه طبیبه جاتے ہیں آوائے گناہ مم کرالیتے ہیں۔ مدینہ طبیبہ جاتے ہیں اور کے تم کرالیتے ہیں۔ ملہ مدینہ گناہوں کے تم ہونے کا شہر ہے۔

ہ کہ مدینہ جرائم کودھونے کا شہرہے۔ ہ کہ مدینہ درجات عالیہ کے حاصل ہونے کا شہرہے۔ ہ کُور کا جلوہ دِلوں میں سمونے کا شہرہے۔ ہ کہ مدینہ آنسوؤں کے ہار پرونے کا شہرہے۔ اس لئے کہ آنسواور وہ بھی مدینہ طیبہ میں بسے ہوں اللہ کے نزدیک بے حدا چھے ہیں۔

جھی تو آکے مدینے میں روئے جاتے ہیں گفتہ کے داغ مدینے میں دھوئے جاتے ہیں انہیں الماش نہ کرنا وہ خُوش مُقدر ہیں انہیں الماش نہ کرنا وہ خُوش مُقدر ہیں جو اُن کے شہر مقدس میں کھوئے جاتے ہیں ابشرخُوباں اور شاوخوباں کے خسن وجمال کی بات کرنے اُن کی بارگاہ میں عقیدت کے پھولوں کے ہار پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حافظ محمدا کرام مہروی چشتی قلندری سیفی صاحب۔

كدايان رسول.

حعرات كرامى إتمام محلوق قائے دوعالم ملى الله عليه وآله وسلم كى

گدا ہے سب آپ کے منگلتے ہیں غریب بھی منگلتے ہیں امیر بھی منگلتے ہیں بلکہ شاہانِ زمانہ بھی سلطان العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درِمُنّور کے گدایان میں شامل ہیں کہ ہرایک کو وہاں سے ملتا ہے شاعر کہتا ہے۔

میں شامل ہیں کہ ہرایک کو وہاں سے ملتا ہے شاعر کہتا ہو ہو کون جسے کون جسے کھڑا نہ اُس دَرسے مِلا ہو اس کے کہ بیدواحد دَر باراقدس ہے بیدواحد آستانہ ہے جہاں جانے والاسائل بھی خالی نہیں آتا۔

یہا کہ سی کا دُربارہے جو مالک وُعِیَارِکُل کا نئات ہے۔ یہ وہ دُربار گہر بارہے جہاں ہر کسی کی شی جاتی ہے۔ اور ہر کسی کی دادری کی جاتی ہے اور ہر کسی کونو از اجا تاہے اس لئے تمام مخلوق سرکار کے دُرکی گذاہے کیونکہ یہ در دُرحقیقت درِرَتِ العلیٰ ہے پھر کیوں نہ کہوں!

محلوق غدا جتنی بھی ہے اُن کی محدا ہے اللہ کے سوا آپ سے بُرز نہیں کوئی مائٹم کو بھی طیبہ میں 'بلالیں مِرے آقا آبات محر پاس مرے زُر نہیں کوئی آجاتا محر پاس مِرے زُر نہیں کوئی حضرات محرای الوگ دیار مصری ہات کرتے ہیں۔ لوگ دیار ایران کی ہات کرتے ہیں۔ لوگ دیار رونق آفریں کی ہات کرتے ہیں۔ لوگ دیار رونق آفریں کی ہات کرتے ہیں ارے ہات کرنی ہے تو

اس دیار کی بات کو جہاں سے تمام دیاروں کورونق عطا ہوتی ہے اُب محبوب و دیار محبوب کی بات کرنے تشریف لاتے ہیں جناب پیرسیّد مُبتشر حُسین شاہ معاحب آف الکلینڈ۔

## مختاركل

حضرات گرامی ! الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوکل مختار بنایا اور تمام اختیارات آپ کے سپر دفر مادیئے ہیں حضور کے چاہئے سے سب کچھ ہوسکتا ہے آپ نے شورج کوضیاء دی چا ندکو چا ندنی دی طائز این بہشت کوخت دی اندراصحاب کوسادگی دی نایا ک کو یا کیزگی دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسلام کوسطوت و شوکت دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسلام کوسطوت و شوکت دی مدید کو ہزرگی دی۔

كرآب عنادكل بير

حضرات گرامی احضور نے آسان کوزینت دی زمین کوظمت دی مسلمانوں کوسیرت دی بے شرور کوئر ورویا بے نور کوئور دیا بے چارے کوچارہ دیا ہے سہارے کو سہارا دیا غموں کے مارے کو قرار دیا دکھ کے مارے کو پیار دیا گوٹ کورجمت دی گرمی کورجمت دی کہ حضور کوئی کارک کی کہ حضور مختار کی ہے۔

حعرات كرامى البيسلى الله عليه والهوسلم في مدين كوشان دى

کعبہ کوآن دی، اُمت کوایمان دیا، مومنوں کو فیضان دیا، شین کومرداری دی، علی کوشجاعت دی، عُمان کوسخاوت دی، عُمرکوعدالت دی، عُمان کوسخاوت دی، اُم ہمّات المونین کوطہارت دی، ہم سب کوشفاعت دی کہ حُفنور مالک کا سُنات ہیں حضور مختار کا سُنات ہیں۔

آپ نے زندگی کوزندگی دی۔

جان دوعالم نے ہر جینے کو جینا کردیا قریبۂ بیٹرب میں آئے تو مدینہ کردیا کی قدر صابح میں قدر صابح میں قدر صابح میں کار کا گطف و کرم نعمت کو قریبہ کردیا نعمت کو قریبہ کردیا

### ايكاحسن التجاء

آے سیّر لُولاک آے سیّر لُولاک تُو حسن زمیں کا ہے تُو رونیِّ اُفلاک اُسے سیّدِلولاک

راک چیتم عنایت ہو بندہ ہوں بڑا آقا سرکار کا پروردہ مشکل میں مجمرا آقا آیا ہوں بڑا وال اللہ میں مجمرا آقا آیا ہوں بڑے وال جاک مجرا جاک آیا ہوں بڑے وال جاک مجرا جاک اکے سیدلُولاک

آلام کا گھیرا ہے میں اِس سے بچوں کیے ونیاکے فریوں کا میں توڑ کروں کیے بندہ ہے بڑا سادہ یہ لوگ بیں چالاک اُسے بندہ ہے بڑا سادہ یہ لوگ بیں چالاک اُسے بندہ کے بیادلاک

ٹوٹے ہیں سہارے سب سرکار سہارا دیں انہا ہیں انہاں ہی الموالیں انہا ہے بچا کر آب بس پاس بی الموالیس طیبہ کی فضاؤں میں آڑ جائے مری خاک آسیدلولاک

سرکار نہیں بنتی ائب بات سوا تیرے شہیر کے صدقے سے آلام مِنا میرے شہیر کے صدقے سے آلام مِنا میرے کی کھے لوگ یزیدوں سے بھی ہیں ظالم و سفاک اُے سندلولاک

مُن ہجرِ مدید میں دِن رات ترجہا ہوں روسے کی زیارت کو دن رات تربہا ہوں الموں المحصل کی زیارت کو دن رات تربہا ہوں المحصیں ہیں مِری ثرِنم دِل میرا ہے غمناک آسے تیداؤلاک

سرکش ہے ہوں صابح زنجیر کروں کیے اس حص و ہوں کو میں مخجیر کروں کیے اس حص و ہوں کو میں مخجیر کروں کیے نیزہ ہے نہ رفتراک ایک میں میرکب ہے نہ رفتراک اکے سیدلولاک

#### دررسول كاحسن

حضرات گرامی اسب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں سب سے حسین محبوب خدا حضرت سید نامجد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمام درباروں میں سب سے حسین دررسول ہے۔

اور تمام درباروں میں سب سے حسین دررسول ہے۔
حسین درباربادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں۔

در بارامرائے بھی ہوتے ہیں۔ در باروز روں کے بھی ہوتے ہیں۔ در بارتا جداروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ممر جہاں تک در بارِرسول کا تعلق ہے تو اس جیساحسین در بار ُدنیا میں کوئی نہیں ہے۔

الملاظا ہری وجاہت میں بھی دررسول یے شل ہے۔ مرا باطنی سطوت میں بھی دررسول بے شل ہے۔ الملاجمال کے حوالہ سے بھی در رسول بے شل ہے۔ ملا كمال كے حوالہ سے بھی دررسول بے مثل ہے۔ ملاحشن كے حوالدسے بھى دررسول يے مثل ہے سرکار کے ور جیہا حبیں ور نہیں کوئی کونین میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی مُرحب تو زمانے میں کی لاکھ ہیں صائم ول کرمتا ہے اس بات یہ حیدر نہیں کوئی بیشعر جارے دِلوں کی آ واز ہے اور اس آ واز کے ساتھ میں وُعا کو مول اورآب مجى دعا كوبن جاسية كداله العالمين اسلام كوعروج عطا فرما مسلمانوں میں جذبہ حیدری اُجا گرفر ما ﴿ آمین ﴾

شهدس ميتمي باتيس

مركار مدينه ملى الله عليه وآله وسلم كى زبان اقدس سے فكلے موسے

الفاظ شہد سے بھی میٹھے ہیں اس لئے اپنے بھی اور غیر بھی مید مانے پر مجبور ہو مسے کہان کی میٹھی باتوں جیسی دوسروں کی باتنس ہیں۔ عزيزان كرامى قدر! حضور كى زبان اقدس كلى بوكى باتول كى توبات ہی زالی ہے لیکن آپ کے بارے میں کی جانے والی آپ کی باتیں بھی بردی میشی ہیں اور آسان بات کر دیتا ہوں اُن کا ذکر خیر بھی بردا میٹھا ہے۔ ان کی نعتیں بھی بری میٹھی ہوتی ہیں اس کئے جب بھی اُن کی باتیں کی جائیں سننے والوں کے دلول پر اثر کرتی اُن کے حسن کی ہاتیں اُن کے جمال کی ہاتیں اُن کی گفتار کی ہاتیں أن كے كردار كى باتيں ان كے افعال كى باتيں أن كے اقوال أن كے فرامين أن كى احاد به وطيبه الغرض كرآب كى بربات بى شكرسے اعلى ہے۔ شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات نطق سے یہ شہد ہو تو پھر سے پرواہ شکر کی ہے ا ب كى باتنى بمى ميشى بين اوراب بمى بيشے بين-ململی والا بیشما مانی میشما اُس کی باتیس میں میٹھا میٹھا لہجہ اُس کا رحیمی وجیمی باتیں ہیں

اُن نعنوں کی بات ہی کیا ہے جن میں خاص سلیقے سے است میں اکثر اُس کی ہوتی ما تیں ہیں صائم اپنی بات میں اکثر اُس کی ہوتی ما تیں ہیں صائم اپنی بات میں اکثر اُس کی ہوتی ما تیں ہیں

اب اُنہیں کی بات کرنے کیلئے اُن کی نعت پڑھنے کے لئے عظیم آواز کے شاخوان رسول جناب محمد فاروق چشتی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لا کمیں اور میٹھے آ قاکی میٹھی نعت سنا کیں محمد فاروق چشتی کولڈ میڈلیسٹ۔

## مناخواني ومصطفط

عزیزانِ کرامی! ثناخوان مصطفے ہونا کوئی جھوٹی بات نہیں کیونکہ ثنا خوانی رسول توسنت الہیہ ہے۔

مراللد شاخوان رسول ہے۔

مرانبياء شاخوان رسول بير\_

م رسول شاخوان رسول میں۔

﴿ فرشت شاخوان رسول بیں۔

شاخوان رسول ہونے کو جولوگ معمولی بات سجھتے ہیں اُن کی سمجھ معمولی بات سمجھتے ہیں اُن کی سمجھ معمولی ہے جو بھی معمولی ہے جو بھی معمولی ہے جو بھی شاخوانی محبوب دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے بڑے تازے ساتھ کرتا ہے۔

بڑے ڈوق کے ساتھ کیونکہ بیرہ ہام ہے جس کا انجر بے انہا ہے اور بیرہ عبادت ہے کہ جس میں فخرریا میں شامل نہیں ہے۔

عزیزان گرامی ! ہر شاخوان تحدیث نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ ہے۔ اعلان کرتا ہے کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جیسے سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم كاشاخوان مونے كاشرف حاصل ہے۔

حضرات گرامی ! ثناخوان مصطفے کی فہرست میں نی بھی آتے ہیں ولی ہوں آتے ہیں ولی ہی آتے ہیں اللہ بیت بھی آتے ہیں اور نُوروالے بھی آتے ہیں اور نُوروالے بھی آتے ہیں اور نُوروالے بھی آتے ہیں کیونکہ ثناخوانی ءرسول عبادت ہے ثناخوانی ءرسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم بخشق کا سامان ہے۔

میرے اللہ نے میری بخشق کا سامال کردیا مجھ کو سرکارِ دوعالم کا شاخوال کردیا جب سے صاتم چھوڑ کر طیبہ یہاں ہوں آگیا میرے افکوں نے زمانے مجرکو گریاں کردیا

#### نعت حبيب خدا

حضرات گرامی!

ہم تو نعت شریف کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہرمُسلمان سرکار کی نعت کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہرمُسلمان سرکار کی نعت کا صدقہ کھاتا ہے اس لئے کہ دُرود پاک بھی نعت ہی ہے اور درود پاک ہم مُسلمان پڑھتا ہے اور اللہ تعالی دُرود پاک کے صدقہ سے ہمیں نعتیں عطا فرماتا ہے لہذا آگر دیکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے۔

خرماتا ہے لہذا آگر دیکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے۔

ہے۔ ہے کہ میں قُرآن ملاتو سرکار کا صدقہ۔

ایمان ملاتو سرکارکا صدقه۔ هرجمان ملاتو سرکارکا صدقه۔

ہماراعقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آقاومولیٰ کودِل کی گہرائیوں سے یادکریں توجمار ہے سوئے ہُوئے نصیب جاگ اُٹھیں سے۔

مهر جاری پریشانیاں رفع ہوجا کیں گی۔

الكك كم يادرسول مقدر بناتي بـــــ

المادر سول سوئے أبوئے نفيب جكاتى ہے۔

المكايادرسول كرك ميوول كوأ تفاتى ب\_

نی کی یاد مقدر سنوار دیتی ہے

نظر کو چین ولوں کو قرار دیتی ہے

نی کی نعت کو کس طرح مجبور دوں صائم

نی کی نعت تو بعت ہزار دیتی ہے

ندوه خالى ندبيخالى

حضرات گرای !

الثدنعالى فرما تاسبه

اَغُنَا هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

التدميمي وولت مندفرما تاب اوررسول التصلي التدعليه وآله وسلم بمى

وولت مند کرتے ہیں۔

سوال پيدا موتا ہے جب الله نے قرماد ما تھا كداللہ تعالى وَولت مند كرتابية بجررسول اللدك لتيجمي أسخصوصيت كاذكر كيون فرمايا اسكئ كه يبة چل جائے كماللد كے مجبوب كے لئے بيعقيده ركھنا كدوه اختيارات والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں میعقیدہ شرک نہیں بلکہ عین قرآنِ ماک کے مطابق ہے حضرات گرامی قرآن یاک کی روسے۔ الله بھی عطا کرتاہے۔ ہے حضور بھی عطا کرتے ہیں۔ مرد الله بحی دیتاہے۔ م حضور بھی دیتے ہیں۔ الله بھی مستبب الاسباب ہے۔ الاسباب بي- منتب الاسباب بي-ئرالله بمي دين والا ــ م حضور بھی دینے والے۔ ثه الله مجى خزانو لوالا \_ مریخ حضور مجی خزانوں والے۔ الله عقی ما لک ہے۔

المرحضورعطائي مالك إس-







انوالعلام محالة بن يمانكير

تعان این اونت کیلی واحد منظوشی

ترياً 8 ملدين عن

تقرياً 8 مليا

عد مُعْتَى الْوَالْمِ قَادِ مُصلَّه بِهِ الْحَلِّي عَدد

الله مداخرية بدالقريق منهت والما مخمل مجد على ألمي

2 بدين تل

معلات المرابع المالية الأرابع إن في يشري

3 ملدين عل

م احدر ضاعدت بریلوی علید الرحت کی تقریبا 300 تصانف سے ماخوذ

3663 احاديث وآثار أور 555 افادلت رضويه

مشتل علوم ومعارف كالتج كإنماييه

مولاتا محمصنیف خال بیشی مدالدین باساند بدنسرید الی تریف

10 بلين عل

المراج ال

زبية منظر به ادوبازار لا بور معلى معلام الروبازار لا بورا معلى معلام الروبازار لا بورا معلى معلام الروبازار لا بورا